

CHILLIAN STATES

# نقابت كقواعد وضوابط برمضبوط كتاب



مصف. گردائے کوئے مدینہ قاری محمد نوبدستا کرچشتی قاری محمد نوبدستا کرچشتی

مكسرفالعابان

### (جمله حقوق محفوظ ہیں)

| اشرف المنقابت                        | نام كتاب                                  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| علامه قارى محمد نويدشا كرچشتى        | مصنف                                      |
| 0300-4300213                         | -                                         |
| محرم الحرام ۱۳۳۰ء بمطابق جنوری ۲۰۰۹ء | تاریخ اشاعت                               |
| 1100                                 | تعداد                                     |
| اشتياق اےمشاق پرنٹرز لا ہور          | مطبع ـــــــ                              |
| نور میرضویه پبلی کیشنز لا مور        | ناشر                                      |
| علوی پر نننگ سنثر 6825541-042        | ڈیزائن وکمپوز نگ                          |
| 220 سپ                               | قيت - ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

### ملنے کے بتے ضياءالقرآن ببلى كيش ز بیدهسنشر40ارد دبازارلا بور دربار ماركيث منج بخش روز لا بهور دربارماركيث لابهور مكتبه نظاميه كتاب كھ مکتبه صابر بیه دربار مارکیٹ لاہور دربادماد كيث لابود اردوبا زارلا يور مكتبه نورييرضوبيه مكتبه غوثيه بهول سيل للمنخ بخش روفؤ لا بهور كراچى مزدشانی متجد چینیوت مكتنبه حاجى نياز بنومنهان بك شاب غوثيه كتنب خانه وربار ماركيث سنخ بخش روو فا مور ملتان اندرون بوبز كيث ادددبازاركويرالواله احد بکے کار پوریش ضياءالقرآن يبلى كيشنز مكتندامام احدرضا ا تبال رود تميني چوک رواليندي انفال منشراره وبالاأركراجي كرى روؤرا ولينذى

فهرست

| صنحه | عنوان                                | نحد | عنوان                                     |
|------|--------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| 30   | قيب كيلئ بجه طبى اصول ذ              | 7   | انتساب                                    |
| 33   | توش میں بھی ہوش                      | 8   | عرض مصنف                                  |
| 33   | قيب كى ايك من اكدى الدى الله من شركت | 11  | اظهارخيال                                 |
| 33   | علسه كاه مين نقيب كاتاخير ي بنجا     | 14  | باب سمبر 1 فن نقابت كي قواعد وضوابط       |
| 34   | قراء خضرات کےالقابات                 |     | فن نقابت کیا ہے؟                          |
| 35   | نعت خوانوں کیلئے القابات             | 16  | فن نقابت کے قواعد وضوابط                  |
| 38   | محفل میں موجود خطباء کودعوت خطاب     | 19  | محفل کی کامیا بی اور نقیب کی کار کردگ     |
| 43   | باب نمبر 2 حمر بارى تعالى            | 20  | سنيج بر كنشرول اورنقيب كاكردار            |
| 44   | حمر کیا ہے؟                          | 21  | فقابت کے مواد کا قر آن وجدیث سے مزین ہوتا |
| 46   | عالم كتنے ہیں؟                       | 21  | مبالغة رائي عاحراز                        |
| 49   | الله جل شانه                         | 22  | نقيب کی شخصیت                             |
| 49   | تیری ثناء یارب                       | 23  | موقع محفل کے مطابق گفتگو کرنا             |
| 49   | وہی لائق ثناء۔۔۔                     | 23  | آغاز محفل                                 |
| 50   | تیری شان جل جلاله                    | ∙24 | ذا تیات پرحملوں ہے گریز                   |
| 50   | الله عزوجل کی قدرت کے نشاں           | 25  | منفردا ندازاور نقالی ہے گریز              |
| 51   | تیری شان کر می                       | 25  | حر کات د سکنات                            |
| 51   | سب داما لك الله عز وجل               | 26  | آواز کاز برو بم                           |
| 52   | الله الله                            | 26  | قائدانه صلاحيت                            |
| 52   | تيراالطف وكرم                        | 27  | دوراني                                    |
| 53   | توجهان موتاب                         | 27  | حاضر جواني اور حاضر دماغي                 |
| 53   | رحمتال دے خرائے                      | 28  | قرآنی آیات اورا حادیث نبوید بردهنا        |
| 54   | رب انسال بول دور نيول                | 29  | فريب المعانى مم قافيه الفاظ كاستعال يرميز |
| 54   | التدكاكرم                            | 29  | نعت حوانوں میں ہے کسی ایک کواس طرح        |
| ·_   |                                      |     | فوتيت دينا كهدوسرول كى عزت نفس مجروح مو   |

|              |                                                  |                                      |                    | -  |                                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|
| 88           |                                                  | محشر میں میلا دسر کا علیہ            | 55                 | ,  | تیری ع حمدوثناء ہے یا اللہ عزوجل                                          |
| 88           | <u></u>                                          | تیری نعت بہت ہے                      | 55                 | 5  | تعریقیں سب تجھے زیبا ہیں                                                  |
| 89           |                                                  | لولاک لماہے ثان جس دی                | 56                 |    | ما لک بردوسر                                                              |
| 89           | <del> </del>                                     | ساراقرآن ى نعت سركا طبيعة ب          | 56                 | 6  | اےبارالہ                                                                  |
| 91           | <u>ئ</u> ۇ كى                                    | من انداز ہے بیان ہونعت سرکا ہونیا    | 5                  | 6  | توماک دوجہاں ہے                                                           |
| 93           | K-                                               | نعت ہے حضو صلی کے سرایا حضو صلی کے   | 5                  | 7  | ظاہر بھی رواور باطن بھی تو                                                |
| 97           | U                                                | مير ہے مجبوب كاسرا پااک محت كی نظر م | 5                  | 7  | يارب العزت                                                                |
| 98           |                                                  | جان کرم                              | 5                  | 8  | <b>باب نصبر</b> 3عظمت قرآن                                                |
| . 98         | 1                                                | مير _ ا قالي                         | e                  | 30 | احادیث بنویه                                                              |
| 98           | 1                                                | تارا تاراد کم رہاہے                  | 6                  | 32 | قرآن میں کیا ہے؟                                                          |
| . 99         | +                                                | باب شعبرة ميلادالني الني             |                    | 53 | قرآن کی شان                                                               |
| 109          | <del>                                     </del> | مير ے آفاع عاجدارا نبياء             |                    | 64 | كلام لاريب                                                                |
| 110          | 1                                                | کا نئات تیرے دم ہے ہے                |                    | 64 | قرآن کیابتا تا ہے                                                         |
| 112          |                                                  | يكتاب تيري مرخوبي                    | •                  | 64 | قرآن كريم حكمتول اوردانا ئيول ہے پر كتاب                                  |
| 113          |                                                  | ر کا مناب                            |                    | 65 | قر آن بچھ ہے کھ کہتا ہے<br>- بیر                                          |
| 114          |                                                  | ر آن میں نعت مصطفیٰ میں ایک          | _ <u>-</u>  -      | 67 | قرآن کا <i>صد</i> قه                                                      |
| 116          | 3                                                | بريآ فلغف                            | ₫.                 | 68 | قرآن کی رہنمائی<br>تبریر                                                  |
| 117          | 7                                                | منت بی رحمت                          | ′                  | 69 | قرآن پاک ہے<br>• ان                   |
| 118          | 8                                                | اب نمبر6مبت ركاملية                  | 4                  | 75 | باب نصبر 4 نعت سركار دوعا مياية                                           |
| 12           | 1                                                | ئق رسول ياك                          |                    | 76 | وت کیا ہے؟                                                                |
| 12           | 2                                                | ر آرز ومند ہول<br>م                  |                    | 78 | مرکار متکان کے حسن کی کہانی حضرت عائشہ کی زبانی<br>تحابہ کرام کی محفل نعت |
| 12           | 22                                               | یا جھے عشل ہے<br>- برجہ میں          | ÷                  | 80 | اه نعت خوانو ل کی شان<br>اه نعت خوانو ل کی شان                            |
| 12           | 25                                               | <u>ن</u> کې جبتو                     |                    | 82 | 10. C. PULLET ()                                                          |
| 12           | 25                                               | بطرمحیتکہاں کہاں<br>میلاند           |                    | 84 | ومسطح أبدأ مراعيان                                                        |
| 1:           | 27                                               | مرالین<br>اعراضه سے محبت<br>مرا      | 5 1<br>3E          | 85 | معل بايران.                                                               |
| <del> </del> | 29                                               | باد سےجنو سے<br>م                    |                    | 87 | 14.30                                                                     |
| <del> </del> | 30                                               | مرمحيت<br>مصطرة ميلانو               | وحي <u>ة</u><br>عش | ┪  | کاری اتحن                                                                 |
| 1 1          | 30                                               | 2500 C                               | <i></i>            | B  | <u></u>                                                                   |

|      |                                              |                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|------|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 170  | عشق محمدی                                    | 131              | ياالنه عز وجمل                        |
| 171  | قاسم ومختار ہیں آ فلافسیة میرے               | 131              | اورہم پر مالک تیراکرم ہے              |
| 172  | كون سنى؟                                     | 133              | باب نمبر 7معراج مصطفي عليه            |
| 173  | مد لي سر كاحليك                              | 137              | عالى شان                              |
| 173  | كونى نبين سركا تعلق جيها                     | 139              | معرداج اك رازمحبت                     |
| 173  | سب كوجو لما صدقه سركا حليف لل                | 139              | مقام سدره بيه جبريل عليه السلام       |
| 174  | سرورانبيا عليضة                              | 141              | نور بی نور                            |
| 175  | آ قايرم براكم بكرترب باته سي برم ب           | 141              | ادب کی انتها                          |
| 177  | باب نصبر 10 درودوسر كاردوعالم                | 145              | عرش کے رابی                           |
| 179  | ابميت دروردوسملام                            | 146              | باب نمبر8 نورصطف المالية              |
| 179  | فضيلت درود وسملام                            | 147              | نور کی اعطلا می شخفین                 |
| 180  | انبياء كاوظيفه درود مصطفا صلاب               | 148              | نور کی اتسام                          |
| 180  | محابه پاک کاوخلیفه                           | 150              | وجه میلی بردوسرا<br>وجه میلی بردوسرا  |
| 181  | اولیاء کرام کا دخلیفه                        | 152              | نوراز کی                              |
| 181. | جودر و دشریف پڑھے وہ شان والا                | 153              | دل نور ،نظر نور                       |
| 182  | صبح شام ورد کرو                              | 155              | غدا كا الشخاب                         |
| 182  | مونٹال اتے سلام حضور دے نیں                  | 156              | خير البشرطينية                        |
| 183  | درود پاک کیلئےوقت کی کوئی قید ہیں            | 158              | بے مثل و بے عیب                       |
| 183  | جب جا مودرود بروهو                           | 159 <sup>-</sup> | اكرمر كاعلف كانورنه بوتانو            |
| 183  | ہرحال میں یاعث برکت                          | 160              | باب نمبر وعظمت مركاماً الله           |
| 184  | ايمان والول كوظكم                            | 164              | منخما رجيدالينية                      |
| 185  | الصلوة والسلام عليك بإرسول الله              | 165              | مرداردوجهال المنظية                   |
| 186  | صدادان آوُن سلام دی <u>ا</u> ں               | 166              | محفل نور                              |
| 186  | ما لک و مختار نبی تفظیم به مردم صل علی بردهو | 166              | صادق المن                             |
| 187  | شرف غاای -                                   | 167              | شرف تیری تناء کا                      |
| 187  | وهسب سے الفنل وہ سب سے بالا                  | 167              | ہم سوئے حشر جیس کے                    |
| 188  | خدا پڑھتا ہے مل علی                          | 169              | جهدي جك دے وچرووهالي اے               |
| 192  | باعث فخرصادقال                               | 170              | ميرا بي الجي الجواب ٢                 |

|     |     | <u> </u>                                                                                               |               |                                |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| 21  | 1 1 | چڅم                                                                                                    | 192           | نورکی برسات                    |
| 21  | 4   | حبيبي يارسول الله                                                                                      | 192           | ورودوملام .                    |
| 2   | 14. | طيبتكر                                                                                                 | 194           | تصیده برده شریف کے چنداشعار    |
| 2   | 16  | رحمتوں کی برسات                                                                                        | 194           | واليل زلفيلوالضحي جبره         |
| 2   | 17  | مركا تعليف في كاشهر لدينه                                                                              | 195           | ويدارمينية                     |
| 2   | 17  | قدرت كاشهكارندينه                                                                                      | 195           | ذ کرخیرالا نام                 |
| 2   | 17. | اك نظاره كنيدخفري كا                                                                                   | 196           | باب نمبر11 ثان دید             |
| 2   | 18  | منی کیمیائے میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی میاہے میں کا میں کا | 199           | عے میں کیاہے؟ مدینے میں کیاہے؟ |
| 7   | 21  | بابد مبر 12 ثان كى الرتقيق                                                                             | 199           | آ قاداور باراعلیٰ              |
| 2   | 25  | بابشرعكم                                                                                               | 200           | سركاريد يتعليف                 |
| 12  | 225 | بخشش كاسامان كي نياية<br>المسامان كي نياية                                                             | 200           | مدينه دحمت كاخزينه             |
| 13  | 226 | علی کے جیاہے والے                                                                                      | 201           | مرکارکا دیواندروضدانور پر      |
| T:  | 226 | نور علی نور کی تنویر                                                                                   | 201           | کاش ایسامو                     |
|     | 228 | مشكل كشاومكي                                                                                           | 202           | آن مے کی نضاء یاد              |
|     | 229 | بر کوئی بو لے علی علی<br>م                                                                             | 202           |                                |
|     | 229 | كون على المنافعة أر                                                                                    | 202           |                                |
|     | 230 | شير خدا مولاعلى                                                                                        | <del>-}</del> | محبوب کے شہر کا ادب            |
|     | 232 | خب على                                                                                                 | 206           |                                |
| I   | 233 | در بارعلی                                                                                              | <del></del> - |                                |
|     | 234 | شان على الرئضى                                                                                         | 207           |                                |
|     | 235 | كون على المرتضلي                                                                                       | 20            |                                |
|     | 236 | ئىر يزوال دومرا كونى تېيىن<br>د .                                                                      |               |                                |
| . ] | 238 | ئى نواز تے ہیں                                                                                         |               | 200                            |
| -   | 236 | ل تام لیوان مولاعلی<br>ما ا                                                                            | <del></del>   |                                |
|     | 237 | ان على بحيال                                                                                           |               | - V (60)                       |
|     | 237 | اودلایت علی الرتعنی ہیں<br>مدون میں میں میں اور س                                                      | <del></del>   |                                |
|     | 238 | اب منصبو 13 شان فاطمه الزهرة<br>لما من منت من                                                          | ╼╌╂╌╌         | ٧٠. ١٠٠٠                       |
|     | 239 | لمدرامني تورب رامني                                                                                    | 16 2          |                                |

| <del></del> |                                             |     |                                              |
|-------------|---------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| 264         | فيتن كأاندازه                               | 240 | عظمت فاطمه کے چربے روز حشر کو                |
| 264         | <i>کون حسین کجیال</i>                       | 243 | شفاعت فاطمه کے کھر کی ہے                     |
| 265         | سب کردے میرال میرال                         | 244 | عظمت بنت رسول عليني                          |
| 265         | ب کے امام اور سب کے بادشاہ سین              | 245 | جان احمد کی راحت بدلا کھول سلام              |
| 266         | سین مجھے سے ہیں اور میں حسین سے ہول         | 245 | دوخاتون جنت معصوم حورين بانديا <i>ن جن</i> ک |
|             | حادیث بنوریکی روشی میں                      | 246 | در فاطمة الزهره رضى الله عنها                |
| 266         | حسين وارث ہيں                               | 247 | شان زهره بتول رضى الله عنها                  |
| 267         | مختار <i>کل</i>                             | 247 | بنت رسول ما الله                             |
| 268         | شهادت حسين دي                               | 248 | مرا بارحمت عليه كي جان                       |
| 268         | سلام بحضورا ما مالشبد ا                     | 248 | ارفع اعلیٰ بتول                              |
| 270         | رفعت حسين , نام ينجتن وظيفه بنالو           | 248 | فعناك فاطمة الزحرااحاديث نبويه كى روشى من    |
| 271         | ر کا مالیک کے اہلیت<br>سر کا مالیک کے اہلیت | 252 | كنهكاررامت كالبخشش بمبربتول كا               |
| 271         | عظمت ابلبيت اكابرين كي نظر مين              | 253 | قلندرلا ہوری کی عقیدت سے چند پھول            |
| 273         | باب نمبر15 ٹانسیدناغوث اعظم م               |     | سيده كي خدمت عاليه مين                       |
| 274         | حضورسيد ناغوث پاک کې د لاوت باسعاوت         | 254 | مسلمان عورتو ديمهو نبي دي بني ول ديمهو       |
| 275         | حضورسيد ؟ غوث پاک کا بندائی زندگی           | 254 | شان فاطمه رضى الله عنها                      |
| 275         | غوث پاک کامقام بندگی                        | 254 | جناب فاطمة الزهرة ساكو كي نيس                |
| 275         | میر یے غوث کی سخاوت                         | 255 | <b>باب نمبر</b> 14 ٹان امام میں میالینہ      |
| 276         | اوليا وكانذرانه عقيدت بحضورشاه جيلاني       | 258 | مودت کی جزا                                  |
| 278         | مشكل كشاء                                   | 258 | محت حسين                                     |
| 279         | كون غوث اعظم سركارً؟                        | 258 | ایانمازی حسین ہے                             |
| 279         | عظمت پیران پیر                              | 259 | حسين كتناحسين موكا                           |
| 280         | میرے غوث کی شان                             | 260 | المحسين                                      |
| 280         | سب کردے میرال میرال                         | 261 | فقاكه بناع لاالهاست حسين                     |
| 280         | درغوث أعظمتم                                | 261 | المارا ہے مین ا                              |
| 281         | میرال دادر<br>برین                          | 262 | جراع معرونت<br>ایر جد در                     |
| 281         | میرے سر کار فوٹ پاک                         | 263 | کون سین ؟                                    |
| 281         | مير _ يسوين مرشدميرال                       | 264 | امانت مسين الم                               |

| 292 | باب نمبر17 ثان دالده  | 282 | سب كاسهاراغوث أعظم م                     |
|-----|-----------------------|-----|------------------------------------------|
| 298 | مال عظیم ہستی         | 283 | باب سمبر16شان الأم احمدرضابر يلويٌ       |
| 300 | مال گو ہرنایاب        | 287 | آ قائل فيني كآل كاذكر                    |
| =   | ما <i>ل</i> کی متامیں | H   | آ قامناً فيتوام كي عظمت وشان ذكر         |
| 301 | ماں کیا ہے؟           | =   | سر كار دوعا لم قانية في كارحمت كاذكر     |
| =   | مال داپيار            | =   | صيغنه خطاب يعني (ياحرف ندا) كاذكر        |
| 302 | رضا کی مال کااحتر ام  | 288 | سر کارمَا فَیْرَیْمَ کی نظر کرم کاذ کر   |
| =   | مال وی عظمت           | =   | رضائے سرکار فائیڈیڈ کا ذکر               |
|     | -                     | =   | سر کارٹائیڈیم کی شب معراج کی تیاری کاؤکر |
|     |                       | 291 | خورشیدعلمامام احمدرضا بریلوی             |

# اشرف النقابت المرف المارث الما

### أستاذ النقباء

# الحاج قارى محمد يونس قادري

لاتعداد شکر ہے اس خالق کا کنات کا جس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا اور اس محبوب بی قالیم کا امتی بنایا جس کا امتی بننے کے لئے انبیاء ورسل دعا کیں کرتے رہے پھر حضرت انسان کونطق کی نعمت سے نوازا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو وارث محراب ومنبر ہیں جنہیں مالک نے قوت گویائی کا ملکہ عطا کر کے ممتاز کہ دیا دور عاضر میں نقابت ایک مستقل شعبہ بن چکا ہے اور یون کی بھی محفل میں اتنالان موملز وم موسی نقابت ایک مستقل شعبہ بن چکا ہے اور یون کی بھی محفل میں اتنالان موملز وم ہوگیا ہے کہ اگر چرمحفل میں کوئی خطیب ہویا نہ ہونقیب ضرور ہوتا ہے جبکہ میری رائے سے کہ ہرمحفل نعت کے اندرایک عالم دین کا خطاب ضروری ہے تاکہ لوگ مگل کی راہ پر کا مزن ہوں اگر ایسانہ ہو سے تو کم ایک ایسانا کی علم نقیب ہونا چا ہے جو برموقعہ قرآن و صدیث بیان کر سکے ظاہر ہے ایسے نقیب کے لئے کی جامعہ کا فاضل ہونا فرران و صدیث بیان کر سکے ظاہر ہے ایسے نقیب کے لئے کی جامعہ کا فاضل ہونا فرروی ہے اگر ایسامکن نہ ہوتو کم از کم کمی فاضل عالم دین کی کتب کا مطالعہ ہوتا فروری ہوتا گر ایسامکن نہ ہوتو کم از کم کمی فاضل عالم دین کی کتب کا مطالعہ ہوتا فروری ہوتا کا مطالعہ ہوتا

چاہیے میری نظر میں اس فن پرجس شخصیت نے سب سے زیادہ خدمت کی ہے وہ برلعلوم محترم قاری محاحب بیں اس لحاظ سے محترم قاری صاحب اس فعالم سے محترم قاری صاحب اس فن اور اس فن سے تعلق رکھنے والے میر سے نقیب بھائیوں کیلئے ایک محسن کی حیثیت رکھتے ہیں جن کی کتب میں نہ صرف الفاظی ہے بلکہ قرآن وحدیث کے نورسے ہرور ق مزین نظر آتا ہے اور میر سے جیسا طالب علم بھی ان کی کتب سے استفادہ کرنا فخر سمجھتا

الله تعالی قاری صاحب کے علم عمل میں اور اضافہ فرمائے (مین)

كدائ وررسول فالتقائم

الحاج قارئ محمد بونس قادری گلی نمبر 13 بھا نبڑا فیروز پورروڈ لاہور 13446-0333

# اللفن <u>ک</u>تائزات شهسوارِ میدان نقابت هخر السّادات

سیدا کرم علی شاہ گیلانی (مرید کے)

الحمد الله تارج كمطالعه عينة چتا بكر رزرن والى سابقہ صدی آقا کر بم من اللہ اللہ کے ذکر کی بہاروں سے مزین اور ہری بھری نظر آرہی ہے ۔۔۔۔۔ای طرح بیصدی بھی سرکار دوعالم مُنَالِين کے ذکر کی برکات حاصل کرنے کی صدی ہے ..... نقابت آج ایک فن کی شکل اختیار کر چکی ہے ..... اور نقابت بھی ایک ذربعبه ہے حضور مُنْ الْمِيْنَا كَي صفت و ثناء بيش كرنے كامحبت رسول مَنْ لِيُنْ يَمْ الله الكام مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نقابت کی دنیا میں آیا تو مجھے بہت سے تجربات سے گزرنا پڑا....ان دنوں دل میں ایک جمناتھی کہ ہا قاعدہ اس فن (نقابت) کے اصول و ضوالط يركوني كتاب موجوعكم اورعشق رسول فأليئة أسيه مزين موجس ميس السيخ عقائد اہلسدت کو بھی اُجا گر کیا جائے ....ان چند ہی سالوں میں فن نقابت پر بہت کے کھا گیا ہے ..... اپنے اندر بہت سارے موتی سمیٹے رکھنے والی ان تحریرات میں سے ایک كتاب "أشرف النقابت" بإجب اشرف النقابت ميرى نظر مي توميس نے اس کتاب کونفتہاء حضرات کے دل کی آوازیایا ..... بلا مبالغہ بیہ کتاب طلباء نقیاء، خطباکے لئے بالخصوص منے آنے والوں کے لئے مینارہ نور ہے .....اس میں ہمیں قارى محدنوبدشا كرصاحب كى انتقك محنت اور جذبه محبت رسول فالتيكم تمايال نظرة تاب قارى صاحب اعظيم نقيب، التصح خطيب، اورنعت كوشاعر كي حيثيبت مصحقاح تعارف

میں نے دیکھائی نقیب ایسے اشعار پڑھتے ہیں جو ہمارے مسلک کی فکر سے ہم آئیک نہیں ہوتے .... شاید ان نقیبوں نے عوام سے داد لینے کا بہی طریقہ نقابت سمجھ لیا ہے .... فرکورہ کتاب ' اشرف النقابت' نے اس سوچ اور اس فکر کو ذاکل کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ نقابت صرف عوام سے داد لینے کا نام نہیں بلکہ اپنے مسلک کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ نقابت صرف عوام سے داد لینے کا نام نہیں بلکہ اپنے مسلک کی فکر اور خدمت دین کا بہترین ذریعہ بھی ہے اور اس کتاب میں ایک راہ متعین کی گئی ہے کہ فن سے ناآشنا نقیب اپنی سمت درست کرلیں۔

اللہ تعالیٰ قاری محمد نوید شاکر صاحب کی اس سعی جمیلہ کو درجہ قبولیت عطا فرمائے اور اسے محبت سرکار مدین مُناکِیْنِ سے فروغ کا ذریعہ بنائے (آمین)

نقیب محفل مصطفیٰ منگائیم سیدا کرم علی شاہ گیلائی (مرید کے ) 0300-4298763

اظهارخیال شهباز نقابت

محمدافتخار رضوی (شاه کوٹ)

کسی ایسے شرر سے پھونک ایپے خرمن دل کو خورشید قیامت بھی ہوتیرے خوشہ چینوں میں

ثنائے رسول مَنْ اللَّهِ عَلَى تو فيق عشق رسول مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن ملى نعت كوئى ميں

جو چیز سب سے مقدم ہے وہ جذبہ عشق رسول مُنَّاثِیَّا سے بیرا بیا ظہار کے سادہ اور بے ساختہ سانچوں میں زیادہ نکھر کرسامنے آتی ہے۔

جناب قاری محمد نویدشا کرچشتی صاحب کے ہاں جذبے کی فراوانی ہے لیکن وہ اسے الفاظ کے گور کہ دھندے میں الجھا کر مفاہم میں گجلک پیدائیں ہونے دیتے شاکر صاحب کا دل عشق رسول تُلَیِّیُ اسے لبریز ہے ۔۔۔۔۔ای لیے جذبہ عشق کی سرمتی ان کے تمام تر مجموعے'' اشرف النقابت' میں جاری وساری محسوں ہوتی ہے ۔۔۔۔۔لیکن ان کا کمال ہے ہے ۔۔۔۔۔ کہ وہ حذب و مستی کی اس وہنی کیفیت کے باوجود حرم واحتیاط کا دام کا کمال ہے ہے ۔۔۔۔۔ کہ وہ جذب و مستی کی اس وہنی کیفیت کے باوجود حرم واحتیاط کا دام کی ہا تھ سے نہیں جانے دیتے اس کے ساتھ ساتھ میتی مشاہد ہے اور زیارت دو ضد رسول تُلَیِّیُنُ کے تجربے کے فیضان نے ان کی اس کتاب'' اشرف النقابت' کو قرک تازگی اور و سعت مضامین سے مالا مال کر رکھا ہے ۔۔۔۔۔ زیر نظر کا وش مدحت مضامین سے مالا مال کر رکھا ہے ۔۔۔۔ زیر نظر کا وش مدحت رسول تُلَیِّیُنُ کے سفر میں ان کا پر اعتماد اور کا میاب سفر ہے ان کا ایستر فداور کا کسفر ہے اور ان کی نقابت کے تیور بتارہے ہیں کہ اسے طے کرنے کی اہلیت خداور کر کیا نے ۔

انہیں دے رکھی ہے .....امید واثق ہے کہ نقابت کاعمدہ ذوق رکھنے والے احباب کے طلق میں '' کو بنظر استخسان دیکھا جائے گا

مالی باغ سے پچھ کلیاں، پچھ پیتاں، کیکر گلدستہ تیار کرتا ہے اور باغ کے مالک کی خدمت میں پیش کرتا ہے مالک مالی کی اس پیش کش (جو کہ فی الحقیقت اسکی اپنی ہی شے ہے) سے خوش ہوتا ہے

الله کرے زور قلم اور زیادہ ہو دعاگو دعاگو

نقیب محفل محمدافتخارا حمدرضوی شا بورش منطع ننگانه 0300-9410532

### سخن شناس!

### عابد حسين خيال قادري

محترم علامه قارى محمد نويدشا كرچشتى كى شخصيت كے بارے میں علم تو تھاریاس وفت کی بات ہے جب لا ہور داتا کی تگری میں ایک عظیم الشان محفل میلا و مصطفیٰ مَنَّالِیَوَیْمُ تھی!میری نقابت اورمحترم قاری صاحب کی تقریرتھی اس گھڑی میں کیادیکھتا ہوں کہ میرے سامنے ایک آواز جوسوز مجسم کے سینہ بے تاب سے نکل کراہل محفل کے دل گر ما ر ہی ہے۔۔۔۔۔ایک خوش گلو،خوش خو،اورخوش روانسان الفاظ ہی الفاظ میں قیامت ڈھا کیا....ادا میکی اور انداز تقریر کچھاس طرح کا تھا کہ جیسے الفاظ کی ترجمانی حلق ہے تہیں بلکہ دل سے ہور ہی ہو،خو داس کا اندازخو داس کے وجود کے کیف میں تخلیل ہور ہا ہو....اس وفت مجھے آئی خطابت میں جوشی کے ساتھ ہوش، جنون کے ساتھ شعوراور عقیدت کے ساتھ بصیرت کی آمیزش نظر آر ہی تھی اور انداز بیان پر کمل دسترس حاصل تقى.....گرىيخېرنەتقى كەآپ بىك وفت ايك نعت گوشاعر، ادىپ ،مصنف دمۇلف بهی ہیں اس بات کا اس وقت علم ہوا جب بندہ ناچیز آپ کی لائبر مری میں حاضر ہوا اور و ہاں کیاد بھتا ہوں کہ اطراف میں مختلف عنوانات پر بنی کتب موجود ہیں! جن میں فقہ، تفسير، تاريخ، سيرت، اوراحاديث نبوي مُنْ يَلِيمُ في كتابيں شامل ہيں بيدو مكھ كريه انتها خوشی محسوس ہوئی کہ میری ایک دینی معلومات رکھنے دالے محض سے ملاقات ہورہی ہے اس اثنا میں ایک نظر آپ کی تر تبیب دی ہوئی اور لکھی ہوئی کتاب پر پڑی میں

"اشرف النقابت" كى بات كرر بابول كه جب مطالعة شروع كيا، توكياد كيمتا بوكداس كتاب عين فن نقابت اورمحترم قارى صاحب كے دل سے نكلے ہوئے الفاظ قرآن و حدیث كے مطابق تحرير تھے۔ بول محسوس ہور ہاتھا كہ جیسے عشق كے سمندر ميں غوط زن ہوكرآپ نے الفاظ كا چناؤ كيا ہو!

آپ کی تمام کت میں حمد بید کلام، نعتوں کا منظوم کلام، منقبتیں اور نشر میں سرور کا کنات آلی ہے گئے کے دواس قابل میں کہ ان پر تفصیلی تجرہ کیا جائے۔ گر بید کام نقادِ خن پر چھوڑتا ہوں کیونکہ نہ تو بید میرا منصب ہے نہ مقام، میں تو صرف اس صاحب کمال کی پیش خوانی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں میری بید عا ہے۔ اللہ آپ کو عمر دراز عطا فر مائے تا کہ آپ محبت رسول آلی گئے کا جذب عام کرتے رہیں۔

(آمين)

مرائے دررسول عابد سین خیال قادری (لا مور) مابد مین خیال قادری (لا مور) 0333-4268367

### نفيسُ النقباء :

صاحبزاده شامد فراز قادري

. آستانه عاليه بلال پورشريف ضلع گوجرانواله

اشرف النقابت قاری محمر نویدشا کرچشتی صاحب کا ایک عمده قلمی شهرکار ہے ہزرگ کہتے ہیں'' جادووہ جوسر چڑھ کے بولے''اور خدا جس کوعقل وشعور اور سمجھ دیتا ہے تو اس سے اپنے اور اپنے محبوب مُنَافِیّتِیْم کے دین کی خدمت کا کام لے لیتا ہے۔ مگر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ کوئی بھی فن ہو' دفن' ایک سمندر ہے جس کا کوئی كنارااور حدنهيں ہوتی ،مگر ايك اچھاتخليق كار اور تجزيه نگار اپنے اندر بيصلاحيت ركھتا ہے کون کے اس سمندر اور دریا کو کوزے میں بند کر سکے۔ قاری محد نویدشا کر چشتی صاحب نے اپنی کتاب' اشرف النقابت' کے اندرجس انداز سے اپنی صلاحیتوں کا لو ہامنوایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہان کی شخصیت دور حاضر کے نقیبوں اور خطیبوں کیلیے کسی ادارے اور اکیڈمی سے کم نہیں۔مصنف نے جس انداز سے اس فن کے سمندر میں غوطه زن ہوکر وہ عوامی جواہر باہر لائے ہیں جن کو آج برے سے برا نقیب بھی عوام کے سامنے بیان کرکے لاکھوں دلوں پر حکمرانی کررہاہے آج تک نقابت کے فن پر جين بھى دائٹرزنے كام كيا ہے ان سب ميں سے بيكتاب "انثرف النقابت" ايك واحدملمی ، لمی اور عقلی شہکار ہے جس میں ہرموضوع پر دھیان دیا گیا ہے اور گرائمر کے اصول وقواعد ہے دیکھیں تو ردیف و قافیہ بصرف و نحو، اور وزن ہالکل اپنی اپنی جگہ پر

موتیوں کی لڑی کی طرح پرو مے نظرا تے ہیں اور پھر مختلف واقعات ہے اس کتاب کی جاذبیت اور جامعیت کو بھی بر قرار رکھا گیا ہے اور اگر میں کہوں کہ اس کتاب مسلک کی ترجمانی بھی بڑے احسن انداز ہے ہوئی ہے توبہ بات بھی ہے جانہ ہوگی گویا مسلک کی ترجمانی بھی جمہ افسام چشتی کی طرح یہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قاری محمد نوید شاکر چشتی صاحب بھی مجمد افسام چشتی کی طرح یہ کہدرہے ہیں کہ یہ کام میں خوذ ہیں بلکہ کوئی ایسی ہموجود ہے جو مجھ ہے کروار ہی ہے ۔ اور میں علمی ، او بی ، عوامی حلقوں میں قاری محمد نوید شاکر چشتی صاحب کی اس کاوش (انشرف النقابت) کی مقبولیت پر انہیں صیم قلب سے مبارک باد پیش کرتا کوش

نقيب محفل

صاحبزاده محمد شامد فراز قادری اولی آستانه عالیه بلال پورشریف ضلع گوجرانواله

0300-6452061

انتساب

میں اپنی اِس کاوش

" اشرف النقابت"

کو

مجاهد دین و ملت علامه پروفیسر مفتی حافظ محمد اشرف جلالی دامت برکاتم العالیه

آ ف کامونکی (ضلع گوجرانواله) ،

اور

انكى اهليه محترمه بنتِ شيخ القرآن حضرت مولانا غلام على اوكاڙوي رمتاشنايا

کے نام کرتا ہوں جنہوں نے ان گنت لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ علیاتہ کی شمع روشن کی۔

گدائے کوئے مدینہ قاری محمد نوید شاکر چشتی

# عرض مصنف

### بسم الله الرحمن الرحيم

قار تمين كرام!

الله ﷺ کے فضل وکرم، سرکار دوجہاں تاجدار مدینتائیں کے فیضانِ نظراوراسا تذہ کی جہد مسلسل ہے 'اشرف النقابت' آپ کے ہاتھوں میں ہے

مجھے یہ کہنے میں کوئی عارمحسوس نہیں ہورہی کہ کتاب ہذا" انشرف النقابت" کی اشاعت میں مجھ سے زیادہ میرے اُن دوست احباب کے اصرار کا حصہ ہے جنہوں نے ایپے مسلسل اصرار سے میری توجہ اس طرف مبذول کروائی۔ بلاشبہ اِس کتاب کی تمام ترخوبیوں کا محرک انہی دوستوں کا اصرار تھا جنہوں نے کہا کہ فن نقابت کے اصول وقواعد پرایک کتاب کھی جائے اور سرکار مدید اللہ کے فرمان عالیشان ہے

الدال على الخير كفاعله

ترجمہ نیکی پررہنمائی کر نیوالا نیکی کر نیوالے کی طرح ہے

میں اِس سلسلہ میں سب سے پہلے بلاد اسطرابین مالک حقیقی اللّدرب العزت کی بار گاہ صدیت میں شکر گزار ہوں کہ جس کی عطا کردہ تو فیق کے بغیر نہ کوئی پنتہ بل سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ذرّہ اڑسکتا ہے

اس کے بعد میں سرایا تشکر ہوں بخضور سرور کا مُنات علیہ کے بعد میں سے صدقہ سے بار گاہ خداوندی ہے مجھے نوک قلم کی مضبوطی نصیب ہوئی اور اس کے بعد فرمان نبوی علیہ کے مطابق کہ جولوگوں کاشکر گرزاز بہیں وہ اللّٰد کاشکر گرزاز بہیں ہوسکتا!۔

میں اینے دوست واحباب کا بھی سیاس گزار ہوں جنہوں نے مجھے فن نقابت پر لکھنے کا جذبہ اور حوصلہ بخشا۔

"قارئين كرام!

مجھے اس نا قابل تر دید حقیقت کا اعتراف ہے کہ عالم دین ہونے کا اعزاز مجھے

ا حاصل نہیں ہے کیکن درعلاء کی گدائی اور جلیل القدرعلاء کرام سے نبیت کا شرف ضرور حاصل ہے۔ اِسی شرف کی بدولت میں نے نقابت کے ذریعے خدمت دین کا فریضہ آ انجام دیتے ہوئے بچھلے چندسال گزارے اور بارگاہِ خداوندی میں دعا گوہوں کہ وہ تادم آخر خد ام اسلام میں مجھر حقیر کا نام بھی شامل رکھ (آمین)۔

کتاب ہذا کی تصنیف و تالیف کا مقصد فن نقابت میں اپنے نقباء بھائیوں کی شیح معنول میں تربیت ہے کہ وہ دوران نقابت اس کے قواعد وضوابط کو مدنظر رکھیں بیہ بات نہ صرف ان کی نقابت میں تکھار کا موجب ہے گی بلکہ وہ بحسن خو بی سامعین کے سامنے اظہار مافی الضمیر کرسکیں گے۔

یہ بات تو ایک امل حقیقت ہے کہ عوام الناس اس وفت کچھ لیتی ہے جب ان کو دینا آتا ہولیعنی عوام کے پچھ حاصل کرنے کا انتصار مقرر اور نقیب کے انداز بیان پر ہوتا ہے کہ دوعوام کوکس حد تک دینا جانتے ہیں

میں اپنی اِس کتاب کو مذکورہ فن پرحرف آخر کہتا ہوں اور نہ ہی مجھے پہر عویٰ ہے کہ یہ اِس فن پر آیک مکمل کتاب ہے ہاں! اپنی شب و روز کی کوششوں سے میں نے اس کتاب کومفصل اور مدلل کرنے کی بھر پورکوشش کی ہے اور مجھے امید واثق ہے کہ نئے اور پرانے میں بنتی اور دوست اِس سے بہت ہجھ حاصل کریں اور پرانے استے بہت ہجھ حاصل کریں گے۔ (انشاء اللہ عزوجل)

میں نے کتاب ہذا ''اشرف الاقابت'' کا نام بطور تبریک اپنے مربی وصن بزرگ حضرت علامہ مولنا پر وفیسر مفتی محمد اشرف جلالی (آف کا موکی) کے نام پر رکھا ہے آپ کا شار ملک کے مشہور معروف علائے عظام میں ہوتا ہے آپ کا موئی شہر کی مشہور ومعروف اہلسنت و جماعت کی طالبات کی مرکزی در سگاہ جامعہ جلالیہ رضویہ اشرف المدارس (آف کا موکی) کے شخ الجامعہ ومہتم اعلیٰ بھی ہیں اشرف المدارس (آف کا موکی) کے شخ الجامعہ ومہتم اعلیٰ بھی ہیں چیمے آپ کی طبیعت کی سادگی اور پرخلوص خد مات اسلام نے بہد ملاقاتوں میں مجھے آپ کی طبیعت کی سادگی اور پرخلوص خد مات اسلام نے بہت مناثر کیا۔ آپ استاذ العلماء، استاذ الفقہاء ہیں اور آپ ملک عزیز کی ایک مشہور و بہت مناثر کیا۔ آپ استاذ العلماء، استاذ الفقہاء ہیں اور آپ ملک عزیز کی ایک مشہور و

معروف علمی شخصیت حضرت شیخ القرآن مولانا غلام علی اوکاڑویؓ کے داماد ہونے کا شند بھی کھتا ہیں (زاد اللہ شدہ م

شرف بھی رکھتے ہیں (زاد الله شرفه)

كريں اورا بی قیمتی آراء ہےضرورنوازیں

الله عزوجل بصدقه علين رسول المالية بم سب كاحامي وناصر بـ

ں رہا رہا۔ ( آمین ثم آمین یارب العلمین )

> گدائے کو ہے مدینہ قاری محمد نو یدشا کر چشتی

(11)

# ياظهارخيال

ہرتم کی حمد اور تعریف اللہ جل مجد ہ کے لائق ہے جس کی بارگاہِ صدیت میں ہرتم کی عبادت وریاضت پیش کی جاتی ہے اور کا کنات میں موجود ریت کے ذرات، پانی کے قطرات اور درختوں کے پتوں کی تعداد سے بھی زیادہ درود وسلام ہوا کہ ستی کیا کہ بر جس بھی زیادہ درود وسلام ہوا کہ ستی کیا کہ بر جس بھی خس آئی۔ حضرت انسان کو علم کی وجہ سے ملا تک پر نضیلت بخش گئی۔ ''فوق کل ذی علم علیم''

قانونِ قدرت کے مطابق ہر عالم اپنی بساط کے مطابق اپنے علمی موتی بھیر تارہا۔ اللہ عزوجان کی حمدو ثناء اور سر کار مدین علیات کی نعت کے متعلق آج تک علماء نے فقہاء نے بتلم کاروں نے جو بھی لکھا ہرایک نے حصہ ہی ڈالا ہے کوئی حق ادا کرسکا اور نہ ہی کرسکے گا۔

علوم ہوں یا فنون، ہر دور میں ہر زمانہ میں علاء نے اور اہل فن نے بہت کچھ کھا،
لیکن لکھ کرکوئی یہ دعویٰ نہ کر سکا کہ میری لکھی ہوئی کتاب یارسالہ اس علم اور فن پرحرف آخر ہے جتنی پرانی تاریخ انسان کی ہے اتنی ہی قدیم تاریخ فن خطابت کی ہے فن خطابت کی جانب خطابت کی ہی انبیاء کرام تبلغ کا فریضہ سرانجام دیتے رہے بن نقابت اپن شکل وصورت کے لحاظ سے فن خطابت کی ہی شاخ ہے۔ پھوع صد قبل فن نقابت کی ترویخ واشاعت کی طرف تیزی سے بڑھتے مواخ ہوئے رجان نے نقابت کی ترویخ واشاعت کی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے رجان نے نقباء حضرات کی توجہ اس بات کی طرف دلائی کہ فن نقابت پر کتب تحریر کی جا کیں۔ ملک عزیز کے گئی نقیب بھا ئیوں نے نقابت کے فن پر کئی کتا ہیں ضبط تحریر کی جا کیں دوران نقابت پڑھے جانے والے نے والے نئی کاونٹی کلام کھے اور ہر نقیب نے اپنی مقلم کیں دوران نقابت پڑھے جانے والے نے والے نئی کوشش کی ۔ لیکن ہر لکھنے والے نے کتاب میں ہی رہ جانے والی کی کو پورا کرنے کی کوشش کی ۔ لیکن ہر لکھنے والے نے کتاب میں ہی رہ جانے والی کی کو پورا کرنے کی کوشش کی ۔ لیکن ہر لکھنے والے نے کتاب میں کی ایکن ہر لکھنے والے نے کتاب میں ہی رہ جانے والی کی کو پورا کرنے کی کوشش کی ۔ لیکن ہر لکھنے والے نے کتاب میں ایک کار لکھا اور بہت اچھا لکھا لیکن اس کے باوجود مار کیٹ میں کوئی ایسی کتاب دستیاب کیا لکھا اور بہت اچھا لکھا لکھا کی اور کیٹ میں کوئی ایسی کتاب دستیاب

نه ہوسکی جونقابت کے قواعد وضوابط پر مشتمل ہویہ بات تو ہر ذی شعور مانے گا کہ ہرنن میں مہارت تامہ حاصل کرنے کیلئے اس فن سے متعلق اصول اور قواعد وضوابط کو جاننا اتناہی ضروری ہے جتنا کہ انسانی جسم کی تندرسی کیلئے ریڑھ کی ہٹری کا مضبوط ہونا۔

"اشرف النقابت" كمصنف علامة قارى محمد فويد شاكر صاحب

کی بیددیریندخواہش تھی کہ نقابت کے اصول وضوابط پرکوئی کتاب کھی جائے۔
فن نقابت سے متعلق کچھ ہدایات اس فن کے آ داب اور قواعد لکھے جا کیں، جس کی
بدولت نہ صرف اس فن کے پرانے کھلاڑی منتفیض ہوں بلکہ اس فن کے میدان میں
نئے اتر نے والے مبتدین کیلئے بھی وہ کتاب ایک مشعل راہ ثابت ہو۔ اِس کے ساتھ
ساتھ اس میں موضوع کی جامعیت، انداز کی انفرادیت، الفاظ کی لطافت، اشعار کی
جاذبیت اور ہم قافیہ الفاظ کی کشش موجود ہو۔

ندکورہ کتاب میں آپوجو ہر باب میں ایک مفید اور نہایت کار آمد چیز نظر آپگی وہ ہے۔ نثری کلام، مصنف نے ہر موضوع کے تخت قر آئی آیات ، احادیث نبویہ، اور بررگان دین کے واقعات اور اقوال بیان کر کے ہر موضوع کو متند اور مدلل کیا ہے تاکہ اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے نقباء حضرات اپنی نقابت کو صرف شعرو شاکری تک ہی محدود نہ کریں بلکہ دوران جلسہ ومحفل سامعین کو قر آن واحادیث کی روشناس کروائیں۔

تجربہ ایک بہت بڑی نعمت ہے بینہ صرف نقلی بلکہ علی طور پر بھی ہر لحاظ ہے انسان کو بہت کچھ سکھا تا ہے اور اُس کیلئے نئ نئ رامیں کھولتا ہے۔ کتاب ہذا کے مصنف صاحب نے اپنی نقابت کے دس سالہ تجربے سے حاصل ہونے والاعلمی نچوڑ اس کتاب میں سمونے کی بھر پورکوشش کی ہے اور اس میں وہ کا میاب بھی نظر آئے ہیں۔ سمونے کی بھر پورکوشش کی ہے اور اس میں وہ کا میاب بھی نظر آئے ہیں۔

دعا ہے کہ اللہ عزوجل کتاب ہذا کے مصنف کی علمی اور عملی قابلیت میں اضافہ فرمائے اور تصنیف و تالیف کے میدان میں اثر کر زیادہ سے زیادہ فدمت وین کا فریا سے اسلام دینے کی توفیق عطافر مائے۔

المحم آمین ثم آمین سیالی المین میں المین میں المین میں المین میں المین میں المیں المیں میں المیں ا

سید شمیر حسین زیدی<sup>.</sup> (گولذمید لسٹ)

<del>鑗鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴</del>

بابتمبر1

فن نقابت كي قواعد ضوالط

<del>鑗鑗鑗鑗鑗鑗鑗鑗鑗鑗鑗鑗鑗鑗鑗鑗鑗鑗</del>

اللهم صل على محمد كماتحب و ترضى له

التدعز وجل نے ہرانسان کومختلف صلاحیتوں ہے نواز اہے کسی میں وہبی صلاحیتیں وديعت فرمائيس اوركسي كوكسبي صلاحيتول يسيسر فراز فرمايا ـ اب بيخضرت انسان كالممل ہے کہ وہ قذرت کی ان نعمتوں کا کس حد تک احتر ام کرتا ہے اور ان سے فیض یاب ہوتا ہے۔ بار ہا ہیہ بات مشاہدے میں آئی کہ کئی لوگوں میں قدرت کی طرف سنے بے شار نعتیں صلاحیتوں کی صورت میں موجود ہوتی ہیں کیکن ان کی کا ہلی کہ ان کو قدرت کے خفیداورخفنهٔ رازوں ہے پردہ اٹھا کران کوجلاء بخشانہیں آتی اور جہاں نہصرف وہ خود محروم ہو جاتے ہیں وہاں دوسروں کیلئے بھی محرومی کا سبب بن جاتے ہیں الله عزوجل نے اشرف المخلوقات انسان کوحواسِ خسبہ کے ساتھ ساتھ عقل جیسی عظیم نعمت ہے نوازا۔ جواسے روشنی کی نت نئی راہیں دکھانے کیلئے معاون و مدد گار ہے لہذا انسان کو جا ہیے کہ وہ فکر ونظر کے ذریعے اپنے اندر قدرت کی ان خفیہ اور خفتہ صلاحیتوں کے راز بالے اور ان کے اسرار درموز سے نہ صرف خودمستنفید ہو بلکہ دوسروں کیلئے بھی اینے اس ممل کو نافع ثابت کر دے۔ای طرح دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جن میں دہی صلاحیتوں کا فقدان ہوتا ہے لیکن ایسے لوگوں کے پاس بھی قدرت کے عطا کردہ وہ آلات ہو ہتے ہیں جن کے ذریعے بیاسی صلاحیتوں سے نہصرف خود پہراور ہو سکتے ہیں بلکہ دوسروں کیلئے بھی مشعل راہ بن سکتے ہیں۔

ہوسے ہیں ہددو مروں ہے کہ اس کر اور بی ہو یا کسی صرف محنت کی کوئی بھی انسان صلاحیت سے خالی نہیں چاہے وہ وہبی ہو یا کسی صرف محنت کی ضرورت ہے آپ دیکھیں کہ ہمارا بایاں ہاتھ اتنا کام نہیں کرتا جتنا کہ دایاں ہاتھ کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کوکسب ومحنت اور تکرار نے باصلاحیت کر کے اس کوجلاء بخش دی ہے جبکہ بایاں ہانھ اپنی جسامت کے باوجود بھی اس صلاحیت سے محروم ہے یہی حال علوم وفنون اور دیگر صلاحیتوں کے حصول کا ہے فن نقابت ہو یا فن خطابت یا کوئی اور فن انسان کسب ومحنت اور تکرار کے ذریعے اپنی خفیہ صلاحیتوں کو اجا گر کر کے اسپنون فن انسان کسب ومحنت اور تکرار ہوگی اتنا ہی فن میں مضوطی پریدا ہوگی المعلم یز داد بالتکو ار ....علم تکرار سے بڑھتا ہے۔ العلم یز داد بالتکو ار ....علم تکرار سے بڑھتا ہے۔

پھر ہرفن کے پچھ تو اعد وضوابط ہوتے ہیں جو اس فن کے اندر نکھار پیدا کرنے کیلئے ریزھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں ذیل میں فن خطابت اور بالخصوص فن نقابت سے متعلق تو اعد وضوابط کا بالنفصیل تذکرہ کیا جاتا ہے۔ عاجز کا خیال ہے کہ انشاء اللہ یہ اصول اور قواعد وضوابط جہاں نقابت کے مبتدین کیلئے مشعل راہ ہیں وہاں میدان نقابت کے مبتدین کیلئے مشعل راہ ہیں وہاں میدان نقابت کے برانے کھلاڑیوں کیلئے بھی فائدہ مندہوئے۔

# فن نقابت كيابي؟

فن نقابت ایک بڑا شریف اور پا کیزہ فن ہے۔ یہ آنے والے مہمانوں کی'' بجا'' خوصلہ افزائی اور انکوسامعین سے متعارف کروانے کیلئے اور ماحول کومنظم رکھنے کیلئے ہے۔ اس کے علاوہ نئے مہمان کیلئے سامعین کو تیار کرنا، نئے مہمان کا بہترین اور مناسب انداز میں تعارف پیش کرنا۔ اگلے ثناء خوال یا مقرر کووعوت دینے سے بل اس کیلئے ایسے حالات بیدا کرنا کہ محفل کا ساں بندھ سکے سامعین کا ذوق وشوق بڑھ جائے اور شیج پر آنے والا ثناء خوال یا مقرر بہترین اور سازگار ماحول میں سامعین کے سامنے اظہار مانی اضمیر کر سکے۔

نقابت قدر ہے مشکل کام بھی ہے وہ اس کئے کہ نقیب کو مفل کے مشظمین ،سامعین ،سامعین ،سامعین ،سامعین ،سامعین ،سامعین ،سامعین ،سامعین ،سامعین شناء خوال سب کی خواہشات کو مدنظر رکھتے ہوئے ایسی درمیانی راہ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ سب لوگوں کی خواہشات کاحتی المقد در پاس ہوجائے اور محفل میں اہل محفل ،سامعین منتظمین کا ذوق وشوق لگن اور محویت مجروح نہ ہو۔

# فن نقابت كے قواعر وضوابط

# نقيب كابراعتا وهونا:

اسٹیج برعوام الناس کے سامنے بولنا بلاشک وشبہ ایک ایبا کام ہے جس کیلئے خود اعتادی کا ہونا ایک شرط کی حیثیت رکھتا ہے

فن خطابت ہو یا کہ فن نقابت ہر دو کیلئے اعتماد ( Confidence )ریڑھ کی ہڑی کی حیثیت رکھتا ہے اگر خطیب اور نقیب کے پاس کہنے کیلئے ڈھیروں مواد ہو بڑے میمتی الفاظ ہوں اور اعتماد نہ ہوتو اس کا مواد ، الفاظ کوئی وقعت نہیں رکھتے کیونکہ اعتماد ہوگا تو قوت ِ گویائی میںمضبوطیٰ ہوگی ،انداز میں پختگی اورالفاظ میں وزن ہوگااعتاد کے بغیر الفاظ ایسے ہیں جیسے روح کے بغیرجسم، للہذا ایک اچھا نقیب بننے کیلئے ضروری ہے کہ آپاہے اندراعتاد پیدا کریں۔جب تنجیر آئیں تو پیذین کیکر آئیں کہ بیسب لوگ مجھ سے بچھ لینے کیلئے آئے ہیں اور میں نے ان کو بچھ دینا ہے۔ بیرسب میرے سامنے طفل مکتب کی حیثیت رکھتے ہیں محفل میں جا ہے کتنی ہی بروی علمی شخصیت موجود ہواس کی علمی حیثیت کواییخ حواس پرسوارنه کریں ورنه آپ کی کارکر دگی صفررہ جا لیکی۔ د دران نقابت خوداعتا دی کا دامن باتھ ہے نہ چھوڑیں یا در تھیں کہ بہترین الفاظ اور شاندارمواد پیش کرنے والا اگرعدم اعتادی کاشکار ہوتو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے بہترین منجن سوتھی اوراڑتی ہوئی ریت پرر کھ کر کھانے والے کو پیش کی جائے۔ بحثیت نقیب آپکواعتاد ہوکہ آیکا موقف مواداور تلفظ موقع کل کے عین مطابق ہے جو پھھ آپ کہدر ہے ہیں دل و د ماغ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں یانہیں مگریا در تھیں ہے جا خود اعتمادی اپنی حقیقی اہلیت ہے زیادہ پراعتمادی بعض اوقات بہترین ہے بہترین نقیب کے لئے بھی نقصان دہ ٹابت ہوسکتی ہے۔ آب ہم ان عوامل پر ایک نظر ڈ النے ہیں جوا یک نقیب کود وران نقابت اعتماد بخشنے ہیں۔

(i) مواد (ii) الفاظ (iii) تلفظ کی ادا لیگی (iv)وسعت ِ مطالعه (v)زبان پرعبور\_

### (i)مواد

مواد سے مراد وہ کلام ہے جو آپ سامعین کے گوش گزار کرنے کیلئے منتخب کرتے ہیں وہ سب بچھ جو آپ سامعین ہے یا دواشت ہیں ہے یا ڈائری میں محفوظ ہے ہیں وہ سب بچھ جو آپ کے مطالعہ میں ہے یا دواشت ہیں ہے یا ڈائری میں محفوظ ہے آپ اس تمام مواد میں سے محفل سے ذوق کے مطابق کلام کا امتخاب کرکے اپنے آپ اس تمام مواد میں سے محفل سے ذوق کے مطابق کلام کا امتخاب کرکے اپنے

فرائض بطریق احسن نبھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں ای صورت میں کامیاب ہوسکتے ہیں جبکہ شاندار کلام کاوسیع ذخیرہ آپ کے پاس محفوظ ہو۔
مواد میں پختگ کی کیلئے ضروری ہے کہ آپ نامور شعراء کرام کے اشعار کا بغور مطالعہ کریں اور باریک چھان بین کے بعد خوبصورت بامعنی اور با آسانی سمجھ میں آجانے والے اشعار کوا ہے مواد میں شامل کریں۔ ملاء کرام کے وعظ کے کیسٹ غور سے سیں غورطلب نکات کی وضاحت کیلئے دینی کتب یا علمی شخصیات سے رہنمائی لیں۔ نوآ موز نقیب علمی نکات پر گفتگو کرنے ساتھ بیان کریں اینا بیان قرآنی آیات، احادیث مبار کہ اور کتب کے حوالہ جات کے ساتھ بیان کریں اینا بیان قرآنی آیات، احادیث مبار کہ اور کتب کے حوالہ جات کے ساتھ بیان کریں۔

### (ii) الفاظ

نقیب کو الفاظ کا کھلاڑی بھی کہا جاتا ہے نقیب جتنے بہترین انداز میں الفاظ کی جادوگری دکھائے گا اتنا ہی بہترین نقیب کہلائے گا۔ عوام وخواص میں مقبولیت کیلئے انتہائی مشکل اور معیوب الفاظ زہر قاتل ہیں ۔ محفل اور سامعین کے شایان شان الفاظ استعال کریں کوئی بھی ایسالفظ اوا نہ کریں جو حضور شائلی کی محفل اور سرکار کی محفل میں آنے والے مہمانوں کے وقار کو مجروح کرنے کا سبب بن جائے ۔ نقیب کو الفاظ کے جے معنی معلوم ہونالازی ہے۔ سنے سائے یا کہیں پڑھے ہوئے الفاظ معنی ومفہوم جانے بغیرادا کرنے سے اجتناب کرنا اشد ضروری ہے۔

خوبصورت اور بالمعنی الفاظ نقابت کا حسن ہیں متاثر کن نقابت کیلئے تشبیهات استعارات اور مترادفات کا وسیع علم ہونا جا بیئے۔

# (iii) تلفظ کی ادا میکی

الفاظ کا تیج تلفظ اور معانی سے آگا ہی نقیب کیلئے اشد ضروری ہے غلط تلفظ ہے ایک تو مفہوم بگڑ جاتا ہے اور دوسرے نمبر پرخن شناس حلقہ میں وہ نقباء غیر مقبول ہوجات

ہیں اگر دوران ادائیگی کوئی ایبالفظ سامنے آر ہا ہوجس کے تلفظ سے آگہی نہ ہوتو اس لفظ کی بجائے اس کا مترادف ایبالفظ استعال کریں جس کے تجیج تلفظ سے خوب آگہی ہو۔ بعیدازاں اس لفظ کوکسی لغت آشنا سے سیکھ کرذ خیرہ الفاظ میں جمع کرلیں۔

یا در کھیں کہ بہترین مواد بہترین الفاظ آپکے پاس بہترین ہتھیار ہیں جس طرح غیر تربیت یافتہ افراد کے پاس بہترین اسلحہ کہاڑ کی طرح بے معنی ہے اس طرح بہترین مواد کوا چھے انداز میں پیش نہ کرنااس کی افادیت کوزائل کر دیتا ہے جبکہ اچھے انداز میں پیش نہ کہا گیا ہم اچھا مواد بھی اُس اچھے کلام سے بہتر ہے جسے کچھے انداز اور درست ادائیگی سے پیش نہ کیا گیا ہو۔

# (iv)وسعت مطالعه:

نقیب کے فی البدیہ ہونے کا سارادار و مداراس کے وسیع مطالعہ اور وسعت علم پر ہے مطالعہ جتنا زیادہ وسیع ہوگا معلومات جتنی زیادہ ہونگی نقیب کی چرب زبانی میں اتنا ہی اضافہ ہوگا اور ریہ چیز اعتماد میں بھی اضافے کا باعث بنتی ہے لہٰذا ایک اچھے نقیب کی پیضر ورت ہے کہ وہ دینی اور دینوی کتب وعلوم پر عبور رکھتا ہواس کے علاوہ حالات حاضرہ بھی اس کے علاوہ حالات حاضرہ بھی اس کے علم میں ہوں

# (۷)زبان برعبور

نفیب جس زبان میں بھی نقابت کار رہا ہوخواہ اردو ہویا پنجابی یا فاری الغرض کسی بھی زبان کے اشعار یاعر بی آیات واحادیث ہوں اُسے اُس زبان پر کممل عبور ہونا چاہیئے یا کم از کم وہ الفاظ جووہ ادا کررہاہے ان کی ادائے گی پراُسے کمل مہارت حاصل ہو

# 2- محفل کی کامیا بی اورنقیب کی کارکردگی

محفل کی کامیابی یا ناکا می کاساراانحصار نقیب کی کارکردگی پر ہوتا ہے پورے اسٹیج پر سارا ہولڈنقیب کا ہوتا ہے بلکہ ریہ بات تجربہ ہے ٹابت ہے کہ نقیب کے چست اور گرم

جوش ہونے کی وجہ سے سامعین بھی پر جوش ہونے کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اکثر اوقات نقیب کی کا ہلی سے سامعین پر بھی سستی چھا جاتی ہے اور بعض اوقات تو حاضرین محفل سوتے ہوئے نظر آتے ہیں

دوران محفل عوام الناس میں سستی، گرم جوشی ، خاموشی اور شور دونوں چیزوں کاعمل

گاہے بگاہے چلتار ہتاہے۔

اب بینقیب پر ہے کہ وہ کس طرح محفل کو کنٹرول کرتا ہے عوام الناس کو اسٹیج کی طرف متوجہ رکھنا اور ان کے ذوق کو ہاتی رکھنا ہے بھی نقیب کی ذمہ داری ہے اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ فی البدیم ہاور جرب زبانی سے گفتگو کرنا جانتا ہو

اس کی زبان میں روانی اور سلاست ہو، اس کا انداز اچھوتا اور الفاظ پرتا ثیر ہوں لوگوں کے ذوق کے مطابق نثر یاظم میں پھی نہ پھی دینے کی کوشش کرتا رہے کوئی بھی تقریب ہونتیب کوسب سے اہم فرائض کی ادائیگ کرنا ہوتی ہے اگر نقیب کا کلام اور انداز سامعین محفل کو اپنے سحر میں لئے ہوئے ہے تو وہ بردگرام اپنے اختیام تک سامعین کی توجہ کا مرکز بنارہ کا اگر نقیب اپنے فرائض کی ادائیگی میں کا میاب ہوجائے سامعین کی توجہ کا مرکز بنارہ کا اگر نقیب اپنے فرائض کی ادائیگی میں کا میاب ہوجائے تو پروگرام کی کئی خامیاں بھی خوبیاں نظر آنے گئی ہیں جبکہ نا تجربہ کار، کم علم اور فن نقابت کے رموز سے ناوا تقف نقیب پروگرام کے بہترین نظم ونتی اور خصوصیات کو ہس نہر سرک کا میاب نقیب کو تقرب میں وہی مقام حاصل ہے جو جسم میں روح کو حاصل ہے کامیاب نقیب کیلئے ضروری ہے کہ وہ تازہ ترین معلومات کا بیکر ہواس میں جوش و ہوش کا سکتا ہے۔ نقیب کیلئے ضروری ہے کہ وہ تازہ ترین معلومات کا بیکر ہواس میں جوش و ہوش کا سکتا ہم، حاضر جوالی، علم کے زیور سے آراستہ، الفاظ کے وسیع ذخیرہ کا حامل، ہوش کا سکتا ہم، حاضر جوالی، علم کے زیور سے آراستہ، الفاظ کے وسیع ذخیرہ کا حامل، درست تلفظ کے ساتھ ادا گیا کا ماہر، چرہ شناس، بہترین متنظم، خود دار، غیر جانبدار اور جن کو دورت دے رہا ہے ان کی المیت اور قابلیت سے واقف ہو

# 3-التيج بركنشرول اورنقيب كاكردار

نقیب کی اسٹیج اور ہال دونوں پرنظر ہونی جا بیئے اگر سامعین کے جوش کو ماند ہوتا دیکھے یامحسوں کرے کہ عوام متوجہ نہیں تو اس کو جا بیئے کہ وہ دوران محفل کو کی قرآنی

آیت یا حدیث پاک یا کسی بزرگ کا قول یا کوئی ایساسبق آموز واقع جشمیس محفل ذکر کی فضلیت اور ذاکرین کی شان بیان ہوئی ہو بیان کرے اور ہرممکن سامعین کواپئی طرف متوجہ رکھے مثلاً کے معززین سامعین کرام! یم مفل ذکر کی محفل ہے آپ اللہ عروجل کے ذاکر ہیں تو اللہ تعالی آپ کا ذاکر ہے۔ رب تعالی فرما تا ہے فاذکرونی ادکر کے واشکرولی و لا تکفرون 0

اےمیرے بندو!

تم میرا ذکر کرو ..... میں تمہارا ذکر کروں گا تم میرا ذکر کروں گا تم میرا ذکر کروں گا تم میرے یاد کرو ..... میں تمہیں عرش بریں پر یاد کروں گا تم بحصے فرش پر یاد کرو ..... میں تمہیں عرش بریں پر یاد کروں گا تم بندوں میں یاد کرو ..... میں تمہارے نام کے زمین پر چرہے کرونگا تم دیوانہ وار مجھے یاد کرو ..... میں تمہارے نام کے زمین پر چرہے کرونگا تم دیوانہ وار مجھے یاد کرو ..... میں جرائیل ہے کہدکر تمہارے نام کے ذکے بجادونگا تم سائران لگا کرمیراذ کر کرو اسلامی میں عرش بریں پرنوری چادریں تان کرتمہاراذ کر کرونگا الغرض تم سب میرے ہوجاؤ ..... میں ساری کا نیات کو تمہارا کردونگا (سجان اللہ)

4- نظابت کے مواد کا قرآن وحدیث سے مزین ہونا دوران نظابت قرآن پاک کامتن (آیات کریمہ) اور حدیث پاک کامتن بھی پڑھیں ایک نواس کی برکت ہوگی اور دوسرے نمبر پرسامعین پرآ پکے علم کی دھاک بیٹھے گی اور وہ خود بخو دآپ کی بات کواہم سمجھ کراس کو توجہ اور کئن سے سیں گے

# 5-مبالغهآرائی ہے احتراز

دوران محفل النبج پر بیٹھنے والوں اور آنے والے مہمانوں کوخوش آمدید ضرور کہیں ، لیکن ان کی خوشامدنہ کریں یہ چیز نہ صرف آنے واسلے مہمان کیلئے نفصان وہ ہے بلکہ

آپی شخصیت کوجی مجروح کر کے آپ کی وقعت کوئم کرنے کا باعث بنی ہے میں اس کتاب کے آغاز میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ نقابت تو ایک بردا پا کیزہ اور شریف فن ہے یہ آ نیوالے مہمانوں کی' بجا' حوصلہ افزائی اور انکوسامعین سے متعارف کروانے کیلئے اور ماحول کومنظم رکھنے کیلئے ہے مبالغہ آ رائی کے ذریعے عوام کودھو کہ دینے اور آنیوالے مہمان کی بے جاتھریف کر کے اس کے اندر تکبر کے جرثو ہے پیدا کرنے کیلئے نہیں ہے۔ مجھے بوٹ افسوس کے ساتھ کھنا بڑر ہا ہے کہ آج کا میرانقیب بھائی نقابت کی اصل غرش وغایت بھول کراس کوایک غلط نہج پرلیکرچل پڑا ہے آج کا میرانقیب بھائی نقابت کی اصل غرش وغایت بھول کراس کوایک غلط نہج پرلیکرچل پڑا ہے آج کے نقیب کے نزدیک فن نقابت صرف مقررین اور نعت خوانوں اور دیگر مہمانوں کی تعریف وتو صیف جائز حد تک ہوتو آسیس مضا کھنہیں ہے لیکن حد سے بردھی ہوئی تعریف چاپلوی اور مبالغہ آمیزی کے ذمرے میں آتی ہے جو کہ شریعتِ مطہرہ میں از حد معیوب ہواور گناہ بھی ہے آتی ہوگرات کو اس معیوب فعل سے احتر از کرنا چاہیئے اور آنیوالی شخصیت کے موافق الفاظ کا استعال کرنا چاہئے ور آنیوالی شخصیت کے موافق الفاظ کا استعال کرنا چاہئے۔ اور آنیوالی شخصیت کے موافق الفاظ کا استعال کرنا چاہئے۔ اور آنیوالی شخصیت کے موافق الفاظ کا استعال کرنا چاہئے۔ اور آنیوالی شخصیت کے موافق الفاظ کا استعال کرنا چاہئے۔ اور آنیوالی تعالی تعارف میں مناسب اور شریعت کے موافق الفاظ کا استعال کرنا چاہئے۔

6- نقب کی شخصیت

سامعین سے گفتگو کر نیوالے خص کی شخصیت سامعین پر پہلا اثر ڈالتی ہے چونکہ محفل میں آنیوالے خطباء کے بلاوہ اسٹیج پرمرکزی کردارادا کر نیوالی ہستی نقیب کی ہوتی ہے نقیب تمام حاضرین مخفل کی نظروں کا مرکز ہوتا ہے لہٰذا بحثیت نقیب آپی ظاہری کے دھیج بھی جاذب نظر ہونی چاہیئے اس کے لئے جسم بالخصوص ناخن اور دانتوں کی صفائی پرخصوصی توجہ دیں آپکالباس صاف تھرا، بال تراشیدہ اور غیرضروری فیشن سے پاک ہوں روید دوستانہ، نرم خوہو، چہرے پر گھبراہٹ یا غصے کے آٹارنظر نہ آپیں۔ان چیزوں سے بے توجہی آپی اچھی بھلی کارکردگی پر اثر انداز ہوگی اس کے علاوہ چیزوں سے بے توجہی آپی اچھی بھلی کارکردگی پر اثر انداز ہوگی اس کے علاوہ آپکا ظاہری سرایا لیعنی لباس سنت رسول الیقی کے مطابق ہونا چاہیئے یا در کھیں کہ بے لوگ جو آپ سے قرآن وحدیث سننے کیلئے موجود ہیں وہ اس بات کے بھی خواہشمند ہیں کہ جو آپ سے قرآن وحدیث سننے کیلئے موجود ہیں وہ اس بات کے بھی خواہشمند ہیں کہ

جو پھے آپ کی زبان سے نکلے وہ عملی طور پر آپکے اخلاق ، انداز اور لباس سے بھی نظر آئے۔ آپکے سرا پااور لباس کی سنت سے موافقت لوگوں کو آپ سے قریب کرنے کا سبب بن جا لیگی اور وہ آپ کی بات کوغور سے سنیں گے اور یوں آپ کو بھی دنیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل ہوجا لیگی۔

# 7-موقع محفل کے مطابق گفتگو کرنا

نقابت کا ساتواں اصول موقع محل کے مطابق گفتگو کرنا ہے مثلاً آپ جس مقرر کو دعوت خطاب دینے جارہے ہیں اس کے موضوع کی مناسبت سے آپ بھی قرآن و حدیث میں سے پچھ بتا کیں اور پھر مقرر کو دعوت خطاب دیں اس طرح سامعین خود کواس موضوع پر سننے کیلئے تیار کر لیتے ہیں اور مقرر خود کو سنانے کیلئے اگر آپ اس کے موضوع سے ہٹ کر کسی اور موضوع پر گفتگو کریں گے تو اس سے سامعین اور مقرر حضرات کو ایک غیر مناسب صور تحال کا سامنا کرنا پڑے گا اور یوں آپ کی قابلیت بھی مشکوک ہوجا گیگی۔

ناظم نشرگاہ کو ہر لحم محفل کی صورت حال پر گہری نظر رکھنا چاہئے نہ صرف یہ کہ وہ خود ماحول اور موقع کے لحاظ سے الفاظ واشعار کا انتخاب کرنے کی کوشش کرے بلکہ نعت خوال یا مقرر نے جس نفس مضمون پر اختنام کیا ہے وہیں سے بات کوآ گے چلائے اور سامعین کا ذوق وشوق بڑھا کرا گلے ثناء خوال کو دعوت و کے کسی نعت خوال کو مدح سرائی بخدمت سرکار مدین ہو گئے ہے لئے دعوت دینے سے پہلے عشق مصطفیٰ، محبت موضوعات پر گفتگو کریں یا درود شریف کی شال مصطفیٰ، محابہ اور نعت خوانی جیسے موضوعات پر گفتگو کریں یا درود شریف کی فضیلت پرا حادیث نبویہ پیش کریں یا کسی مایہ نا زنعت گوشاعر کا کلام پڑھیں۔

# 8- آغازیمحفل

محفل کا آغاز ہمیشہ تعوذ ، تشمیہ کے بعد در دوشریف یا قصیدہ بر دہ شریف کے اشعار سے کریں پھروہ آیا متنو قرآنی اور احادیث نبویہ جواُس پروگرام کے مطابق ہوں بیان کریں۔ پروگرام کی تمہید باندھیں تمہید نہ اتن طویل ہوکہ سامعین بے تو جہی کا شکار

ہوجا ئیں اور نہ ہی اتی مخضر کہ آپ پروگرام کی وضاحت نہ کرسکیں انداز انتہائی باادب اور خوشگوار اپنا کیں۔ میزبانِ محفل کو محفل کی میزبانی کا شرف پانے پر مبار کباد پیش کریں۔ آنیوالے مہمانوں کومیزبان محفل کی جانب سے خوش آمدید کہیں دوران تمہید پورے بال پرنظر کھیں اور نظروں ہی نظروں میں ماحول کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لوگوں کی ذہنیت کے مطابق گفتگو کریں یا در کھیں صرف اپنی علمی قابلیت کو جھاڑنے کیلئے اگر آپ نے لوگوں کی دماغی ہم کو پیش نظر نہ رکھا تو یہ آپ کی ناکا می ہے۔ مرکار مدید تاہد گئی معیار کے مطابق گفتگو فرمات تھے موامی محافی میں سلجھا ہوا عوامی محافل میں سلجھا ہوا عوامی محافل میں سلجھا ہوا علم و حکمت سے یرانداز اپنا کیں ، اعلیٰ حضرت ، علامدا قبال " پیرمبرعلی شاہ ، بابا بلصے شاہ علم و حکمت سے یرانداز اپنا کیں ، اعلیٰ حضرت ، علامدا قبال " پیرمبرعلی شاہ ، بابا بلصے شاہ

احادیث مبارکہ پیش کریں۔ اگرآپ اِس اصول کونظرانداز کریں گےتو دونوں سطحوں میں آپ نا کام رہیں گے حضرت علی ﷺ کاارشادگرامی ہے۔

اور حضرت فريدالدين تنتج شكر جيسي معروف شخصيات ككلام، قرآني آيات كريمه اور

" مرفض سے اس کی سمجھ کے مطابق گفتگو کرو"

# 9-ذا تیات برحملوں سے گریز

محافل میں نقیب کوشیری، دل نتین پراٹر، پردرد، باادب، باہوش انداز اپنانا چاہیئ ہوتیں ان محافل میں نقیب کوشیری، دل نتین پراٹر، پردرد، باادب، باہوش انداز اپنانا چاہیئ ایک ایک افیظ محمد ادب اور محبت وعشق سے سوچ سمجھ کرادا کرنا چاہیئ دوران محفل اگر کسی سے کوئی نا گوار فعل سرز دہوجائے جس کی اصلاح ضروری ہوتو اس کو برے احسن طریقے سے بینڈل کیا جائے جس سے مطلی سرز دہوئی اسکو براہ راست مخاطب کر کے اسکوٹو کنا، اسکومز مید بگاڑنے کے مشرادف ہے آپ جموعی طور پراسکوم حاشرتی مسلد کا کرکے اسکوٹو کنا، اسکومز مید بگاڑنے کے مشرادف ہے آپ جموعی طور پراسکوم حاشرتی مسلد کا رئے دیں جنل ایسے کہیں بعض لوگ یوں کرتے ہیں بعض لوگوں کا ایسا ایسا عمل نا پہندیدہ ہوئی ماحول بھی ہوجا گئی۔ ہوں نا حول بھی ہوجا گئی۔

# 10-منفرداندازاورنقالی ہے گریز

میرے ذاتی تجربے کی بنیاد پر نقابت کے میدان میں سرگرم عمل نقباء بالخصوص اس میدان میں آنے والے نے نقباء کوتا کید ہے کہ آپ اپنے انفرادی انداز نقابت سے کامیا بی کے ذیبے پر قدم بہ قدم بر نھیں۔ بجائے اس کے کہ کسی بھی معروف نقیب کی ہو بہونقل کر کے بیجھیں کہ آپ وہ آپ ایک کر ہے ہیں) بن گئے ہیں اور آپ ایک کامیاب نقیب بن گئے ہیں یہ محض خود فر بی کے سوا کچھی نہیں۔ آپ اپنی تمام تر صلاحیتیں دوسروں کی نقالی میں صرف کرنے کی بجائے اپنی پہچاپ، اپنا منفردانداز اپنا کمیں عین ممکن ہے کہ آپ جس کی نقل کر رہے ہیں آپ خوداس سے بہتر خوبصورت انداز عین آپ خوداس سے بہتر خوبصورت انداز کے حامل ہوں اور آپکا نداز اس سے زیادہ مقبولیت پا جائے جبکہ بصورت و گئر آپ کی تمام تر کا وشوں کو سامعین کا فقط ایک یہ جملہ کہ یار بہتو فلاں صاحب کی نقل کر رہا ہے مام ترکر دیگا اور آپ عمر بھر بھی اپنی انفرادی پیچان پیدانہ کریا کیں گے۔

### 11-حركات وسكنات

کامیاب نقیب کی نقابت کے دوران نہ صرف اس کی زبان بلکہ چہرہ کے تاثرات،
آئھوں اورجسم کا ہر حصہ نقیب کے اظہار خیال میں اس کے معاون و مددگار ہونے
چاہئے یا در کھیں سرکا ریافیہ کے میلا دکی سنج معاذ اللہ عز وجل کی ڈراھے کی سنج نہیں ہے
آپ کی حرکات وسکنات اور اشارے بے ساختہ ہوں تمام انداز قدرتی ہوں، کیونکہ
آپ اس عشق ہے پناہ کا اظہار کر رہے ہیں جو آپ کے سینے میں موجزن ہے موثر
اثرات و کیفیات محفل پہ طاری کرنے کیلئے سب سے پہلے وہ کیفیت خود پہ طاری کرنا
ہوگی اور جب حقیقی محبت اور عشق کا غلب رگ و پے ہیں چھا جائے گا تو خود بخو د زبان اور
اعضائے بدن کی حرکات وسکنات میں ربط پیدا ہوجائی گا اور آپ جو پچھ بیان کریں گ

# 12- آواز کاز برو بم

آواز کا تارچڑ ھاؤنن گفتگو کا انتہائی اہم حصہ ہے الفاظ کا اثر آواز کے اتارچڑ ھاؤ ہے مشروط ہے ۔ ضرورت کے مطابق دوران ادائیگی کسی لفظ پرزور دیا جاتا ہے کہیں وقفہ کیا جاتا ہے ۔ کسی لفظ کونسبتا کم بلند آواز میں ادا کیا جاتا ہے کہیں مدہم انداز اختیار کیا جاتا ہے بیتمام انداز کلام کی نوعیت پر مخصر ہوتے ہیں اس میں کمال ریاضت سے حاصل کیا جاسکتا ہے

مثلاً ایک کلام کو مختلف انداز ول سے تنہائی میں بلند آ واز سے پڑھیں ممکن ہوتو اپی
آ وازخودر یکارڈ کریں اور بعد میں سن کرخود محسوں کریں کہ کس لب ولہجہ میں بید کلام سن
کر آپ نے اپنے اندراحساسات و کیفیات میں ہلچل محسوں کی۔ پھر اسی انداز میں
مشق سے عبور حاصل کر کے عوام الناس کے سامنے پیش کریں آ واز ندتو اتنی بلند ہوکہ
ساعثوں کو ناگوارگز رے۔ نداتی بست کہ الفاظ ہی سمجھ ندآ نیں یا در تھیں کہ آ واز کی
متواتر بکیا نہیت سامعین کو ناگوارگز رقی ہے

#### 13- قائدانه صلاحيت

نقیب پر چونکہ ناظم نشرگاہ کی حیثیت سے ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے اسے
پورے پروگرام کو انتہائی احسن طریقے سے ترتیب دینا ہوتا ہے نعت خوال حضرات کی
تعداد اور درجہ کے لحاظ سے وقت کی تقسیم کرنا ہوتی ہے کہ کس نعت خوال کو کس وقت
پڑھانا ہے، کس سے پہلے اور کس کے بعد پڑھانا ہے اس کے علاوہ اکثر و بیشتر ایسے
حالات پیدا ہوجاتے ہیں کہ اہل خانہ کے اصرار پر کسی کو پڑھانا پڑتا ہے جو کہ مخفل کے
فروق پرضی اثر ان کا باعث بنتا ہے یا معروف ثناء خوال حضرات کی مصروفیات پروگرام
کے شیڈول پراثر انداز ہوتی ہیں۔ ان تمام ہنگامی حالات میں درست فیصلے اور ان پراس
انداز میں مل کرنا کہ پروگرام کا تسلسل باقی رہے سامعین وجمعی سے بیٹھے رہیں یہی
وقت نقیب کی قائد انہ صلاحیتوں اور فن نقابت سے واقفیت کا اصل امتحان ہوتا ہے

اولین کوشش تو یمی ہونی چاہیے کہ ایسے حالات پیدا ہی نہ ہونے پائیں اگر ایسی صور تحال بن جائے تو اپنے الفاظ اور بہترین انداز سے ایساس باندھیں کہ سامعین خود بخو دساکت و جامد ہوکر آپ کی باتیں سننے پر مجبور ہو جا کیں اور پھرصور تحال کے مطابق کوئی اجھاسا ثناء خواں جسے حاضرین سننے کے مشاق ہوں کو دعوت نعت پیش کر دیں تا کہ ایک خاص انداز میں محفل کا ذوق بڑھتا چلا جائے۔

#### 14-دورانيه:

نقابت کے دوران اپنی ذاتی گفتگو کوموقع کل کی مناسبت سے ترتیب دیں مناسب وقت میں ایسی گفتگو کی جوسامعین کی نا گواری کا باعث نہ ہے نہ اتن طویل گفتگو کریں کہ سامعین بور ہوجا کیں اور نہ ہی بیا نداز اپنا کیں کہ یہ نے فلاں صاحب اور استہ بی موجود گی مفل میں ہے معنی لگے۔ سامعین کے ذوق کے مطابق گفتگو کا خصار یا طوالت پیش نظر رکھیں سامعین کے ذوق کے مطابق گفتگو کا اختصار یا طوالت پیش نظر رکھیں دیم حضرت سید نا ابو بمرصد بی موجود گارشاد گرای ہے دیم کا ارشاد گرای ہے دیم کا ارشاد گرای ہے مطابق کی کا ارشاد گرای ہے مطابق کے دیتی ہے۔ دیم معنی کی گفتگو کے اکثر جصے ذہنوں سے ضائع کر دیتی ہے۔ معنی المرتفی میں گفتگو کے اکثر جصے ذہنوں سے ضائع کر دیتی ہے۔ معنی سے اور بہترین کلام وہ ہے جس سے سنے والے کو ملال اور بوجھ محسوس نہ ہو۔ ای طویل کا رہ کی سے مرکار دوعا کم توالیت فرمائت کر کے قرآن کر کے متن میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہوئی جن سے سرکار دوعا کم توالیت فرمائے ہیں فرآن کر کے جب تک لوگ تمہارے چہرے کو دلجمعی سے دیکھتے ہوئے تہمیں سنتے رہیں اس جب تک لوگ تمہارے چہرے کو دلجمعی سے دیکھتے ہوئے تہمیں سنتے رہیں اس جب تک لوگ تمہارے چہرے کو دلجمعی سے دیکھتے ہوئے تہمیں سنتے رہیں اس وقت تک گفتگو کرتے رہواور جب آئیس ذرا سابھی فرق محسوس کروتورک جاؤ۔

15- حاضر جوانی اور حاضر د ماغی حاضر جوالی نقابت کامشکل اور کھن مرحلہ ہے بیا یک ایسا گوہر ہے جوایک لحدییں نقیب کو

سامعین کے دلوں کے تخت پر بھی بٹھا سکتا ہے اور خجالت و شرمندگی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔
دوران اوا میگی کوئی غلطی نہ کرنا بڑی بات ہے مگر غلطی کرنے کے بعداس صفائی سے
نکلنا کہ خامی خوبی نظر آئے بیاس سے بھی بڑی بات ہے اور بید کمال مطالعہ کی وسعت،
الفاظ کی کثر ت اور حاضر د ماغی کی شدت سے حاصل ہوتا ہے مگر یا در تھیں کہ اغلاط کے
شدید بہاؤ میں تمام احتیاطی بُل ریت ہوجاتے ہیں۔

# 16- قرآنی آیات اوراحادیث نبویدکا پڑھنا

حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے اور ایمانی تقاضہ کے تحت اس بات کو پر کھا جائے تو یہ بات اظہر من اشمس ہے اور مانے بنا جارہ نہیں کہ کوئی بھی موضوع ہو، کوئی بھی باب ہو، حمد رب العلی کی بات ہویا نعت سر کار مدین قائے ہے کی بات ہو، صحابہ کا ذکر ہویا آل رسول کا تذکرہ!

کوئی بھی مسکدہ و، چاہے اسکاتعلق حیاتیات سے ہویاعلم نباتات سے، وہ فلکیات سے متعلق ہویاعلم الاراضی سے ہرایک موضوع اور مواد کی اصل اور جڑقر آئی آیات اور احادیث نبویہ ہی ہیں مطلوبہ موضوع اور مواد کا وزن بڑھانے کیلئے اس میں جان بیدا کرنے کیلئے اور اس کے اچھے اور مثبت اور درست نتائج حاصل کرنے کیلئے ضروری بیدا کرنے کیلئے فرامین و ہدا تاریخ میں اور قرآنی آیات بڑھی جا کیں۔ سرکار دو جہان ایسی کے فرامین و ارشادات بتائے جا کمیں اور قرآن وحدیث کی روشنی میں اپنی بات کو مدل کیا جائے اور اسے موضوع کی صدافت میں قرآن وحدیث کی روشنی میں اپنی بات کو مدل کیا جائے اور اسے موضوع کی صدافت میں قرآن وحدیث کی روشنی میں اپنی بات کو مدل کیا جائے اور اسے موضوع کی صدافت میں قرآن وحدیث کی روشنی میں اپنی بات کو مدل کیا جائے اور اسے موضوع کی صدافت میں قرآن وحدیث کی روشنی میں اپنی بات کو مدل کیا جائے اور اسے موضوع کی صدافت میں قرآن وحدیث کو بطور سند پیش کیا جائے

آج کل نقباء حضرات میں جو خامی پھیل چکی ہے وہ ندصرف اُن کیلئے نقصان دہ ہے بلکہ عوام الناس میں بھی اپنی قدر کم کرنے کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ نقابت کا انحصار ہی شعر و شاعری پر ہو چکا ہے۔ میں معاذ اللہ حمد یہ و نعتیہ منظوم کلام کا منکر نہیں ہول الحمد لللہ مجھے خود بھی حمد یہ و نعتیہ منظوم کلام کا بھی شرف ہول الحمد لللہ مجھے خود بھی حمد یہ و نعتیہ منظوم کلام اسے کہ نقباء حضرات کی پہچان ہی منظوم کلام بن چکا ہے کہ نقباء حضرات کی پہچان ہی منظوم کلام بن چکا ہے کہ نقباء حضرات کی پہچان ہی منظوم کلام بن چکا ہے کہ نقباء حضرات صرف شعر پڑھنا ہی جانے ہیں جانے ہیں ہے ہو اس کا بیدن ہی جانے ہیں جانے ہیں۔

حالانکہ ارباب فہم و فراست اس بات کو مانیں گے کہ ایک بات کرنے والا جتنی وضاحت اور فصاحت سے اور اجھے طریقے سے اپنی بات کونٹر کی صورت میں بیان کر سکتا ہے اتن نظم کی صورت میں وہ وضاحت نہیں کرسکتا

نقباء بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ دورہان نقابت منظوم کلام ضرور پڑھیں کیکن اپنی نقابت کا دارو مدار اس پرنہ رکھیں بلکہ موقع محل اور موضوع کے مطابق قرآن وحدیث ،صحابہ کرام ﷺ ، بزرگانِ دین کے اقوال اور واقعات کو بیان کر کے عوام الناس کی ذہنی اورا خلاقی تربیت کا بھی فریضہ سرانجام دیتے رہیں

17-غريب المعانى تهم قافيه الفاظ كے استعال سے پر ہيز

اکثر نقباء حضرات دوران نقابت کلام کوہم قافیہ بنانے کی کوشش میں ایسے غریب المعانی الفاظ کا استعال کر جاتے ہیں جوعوام کے اوپر سے ہی گزر جاتے ہیں اوراس بات کا مکمل طور پر احساس خودنقیب کوبھی ہوتا ہے یاد رکھیں کہ اس طرح کی علیت جھاڑ نا ایک لا یعنی عمل ہے اس سے عوام الناس نہ تو سیجھ حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی نقیب اور نہ ہی نقیب این بات کو واضح کرسکتا ہے

18- نعت خوانوں میں سے سی ایک کواس طرح

فوقیت دنیا که دوسرول کی عزت نفس مجروح ہو!

کی مرتبہ ریبھی دیکھنے میں آیا کہ نقیب حضرات اپنے پہندیدہ نعت خواں کو ایسے الفاظ کے ساتھ نواز نے نظراً نے ہیں کہ اس سے پہلے مدحت نبو پیلائیں کرنے والوں کی عزیت نفس مجروح ہوجاتی ہے۔مثلاً نقیب کا یہ کہنا

سامعین کرام! اب تک محفل میں جن نعت خوانوں نے پڑھاوہ تو بس ٹھیک ہی تھا لیعنی کر ارا ہی تھا اب میں ایک ایسے نعت خوال کو دعوت نعت دینے جار ہا ہوں جو واقعی نعت خوال ہیں اوران کا ہڑے منا ہی انسل نعت ہے اب میں اصل نعت خوالی کیلئے دعوت نعت خوال ہیں اوران کا ہڑے منا ہی انسل نعت ہے اب میں اصل نعت خوالی کیلئے دعوت

ديتا بول فلا أفلال كو (الاحول والاقوة الابالله)

آپ یددیکھیں کہ کیااس سے قبل نعت خوانوں کا پڑھا ہوا کلام مدحت نی الیسے پر مشتل نہیں تھا؟ یادر کھیں کہ یہ ہے جا ترجیحی سلوک نعت خوانوں کے دل میں نفرت ڈالنے کا باعث بنے گااوراس کے ساتھ آپ بارگاہ نبوی میں عتاب کا شکار بھی ہوئے اسٹیج پر آل رسول کی موجودگی کی صورت میں فضائل آل رسول بطور تبریک بیان کر مصحفل کا کنٹرولر ہونے کے ناطے ایک نقیب کو جا بیئے کہ وہ آسٹیج پر موجودلوگوں کا تعارف بھی سامعین کو کروا تا جلے اوراگر آسٹیج پر آل رسول میں سے سیدزادے رونق افروز ہوں تو دوران پر وگرام سامعین کو آل رسول کی موجودگی کا بتا کرفضائل آل رسول بیان کریں اور بطور تبریک اُن کا ذکر خیر کرتا چلے مثلاً یوں کہے بیان کریں اور بطور تبریک اُن کا ذکر خیر کرتا چلے مثلاً یوں کہے

معزز سامعین کرام! ذرااسی پرنظر دوڑائے، کیسانوری نوری ساماحول بناہواہے یہ میری ادرآپ کی خوش متن ہے کہ آج ہم اللہ عز وجل اوراس کے رسول اللہ ہے ذکر کی برکات و فیوض ہے مستفیض بھی ہورہے ہیں ادرسفینہ کال بیت میں بھی سوار ہیں سرکار دوجہان اللہ ہی کافر مان عالیشان ہے کہ میری اال بیت کی مثال سفینہ توح کی طرح ہے کہ جواس میں سوار ہو گیا وہ نجات یا گیا

سامعين كرام!

ہار نے نوری نوری آقا اللہ کے نوری نوری نسل پاک سے فاطمی کعل اور حضرت علی کا نورنظراعلی حضرت قبلہ پیرسید عظمت علی شاہ بخاری المعروف چن جی حضور دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں آپ وہی ہیں جن کے بارے میں بریلی کے تاجدار میرے اعلیٰ حضرت عشق و محبت میں ڈوب کریوں عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں اتا قا! تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نورکا تو ہے میں نور تیرا سب گھرانہ نورکا

19- نقيب كيلتے بچھ بى اصول!

دوران نقابت أكرنفنيا وحضرات يجهطبي اصولول كومد نظرر تهيس تؤبير أن كي صحت كي ضامن

ہونے کے ساتھ ساتھ فن نقابت میں نکھار بیدا کرنے کا باعث بنے گی اور نقیب دوران نقابت پیش آنیوالے کئی مسائل سے دوجار ہونے سے پچ جائےگا۔وہ مندرجہ ذیل ہیں۔

# (i) پیپ بھر کر کھانا!

خطیب ہویانتیب ہردد کیلئے یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ بیٹ بھرکر کھانا کھانے کے نورا بعد خطابت یا نقابت کے فرائض سرانجام دینے سے پر ہیز کریں کہ اس طرح ہولئے میں بہت دشواری پیش آتی ہے اور سانس بھولنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ہاں بالکل خالی پیٹ رکھ کر بولنا بھی نقصان دہ ہے آگر کھانا کھانا ضروری ہے تو خطابت یا نقابت سے کم از کم ایک گھند پہلے کھا کھا کھا کھانا جی ہمضم ہوجا پرگااورجسم کوطافت بھی پہنچ جا کیگی۔

# (ii) دوران نقابت تصند کے یانی کا استعال!

مسلسل بولنے سے گلاگرم ہوجاتا ہے اور گلاگرم ہونے کی صبورت میں مصند ہے پانی کا استعمال اور برف والے کئی بھی مشروب کا پینا گلے کیلئے زہر قاتل ہے اس سے آواز فوراً بیٹھنا شروع ہوجاتی ہے اور بولنے میں کافی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یا در کھیں کہ خطابت یا نقابت کے اختیام کے فوراً بعد بھی مصند ہے یانی کا استعمال نقصان دہ ہے۔

# (iii) ابتدا تیزی سے کرنا!

تجربہ سے یہ بات ٹابت ہے کہ جونقباء حضرات ابتدا میں ہی بہت زیادہ جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کی آواز بہت جلد بیٹے جاتی ہے اور یوں وہ پروگرام کو مزید آھے بڑھانے سے قاصر ہوجاتے ہیں ابتدا نہایت تیزی سے کرنے سے گلافورا مرم ہوجاتا ہے اور جتنی تیزی سے وہ گرم ہوتا ہے بیاس کیلئے نہایت ہی نقصان دہ ہے ابتدا میں آواز کو ناریل اور درمیانہ رکھیں اور مجلے کی رکوں کو آ ہستہ آ ہستہ گرم ہونے دیں اس طرح آپ گھنٹوں بھی بولیں تو انشاء اللہ آپ کو بولنے میں کسی قتم کی وشواری کا مامنانہیں کرنا پڑے گا

# (iv)زوردارقہقہدلگانے سے یہ ہیز!

سرکار دو عالم اللی کا فرمان ذینان ہے کہ زور سے ہننے اور قبقہہ لگانے سے دل مردہ ہوجاتا ہے اور قبقہہ لگانے سے دل مردہ ہوجاتا ہے دوران نقابت اگراس شم کا کوئی واقعہ پیش آئے اور ایسا ماحول بن بھی جائے تو سنجیدگی اور وقار کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اور ہرمکن قبقہ لگانے سے پر ہیز کریں کہ بزرگ فرماتے ہیں قبقہہ لگانے سے ایک پر وقار شخصیت مسنح ہوکررہ جاتی ہے۔

# (v)خوش طبیعتی اوراس کےمثبت اثرات!

نقیب ایک محفل، جلسے اور اجتماع کا کنٹر ولر ہونے کی حیثیت سے بہت اہم مقام رکھتا ہے پروگرام کو بحسن وخو بی چلانے کا زیادہ انحصاراس کی تر وتازہ طبیعت اور درسی مقام درسی مقام درسی مقام درسی مقام کی بھی پریشانی سے آزاد ہو۔ اس طرح وہ زیادہ احسن طریقے سے سب کوڈیل بھی کریگا اور پروگرام کو بھی اچھے طرح وہ زیادہ احسن طریقے سے سب کوڈیل بھی کریگا اور پروگرام کو بھی اچھے طریقے سے چلا سکے گا۔

### (vi) دوران نقابت سامعین سے اِدھراُ دھرکی سرمند شد

# كفتكواور إس كمنفى اثرات!

اکثر دیکھا گیاہے کہ بوے بونے افتاء حضرات چونکہ بہت زیادہ پراعتادہوتے ہیں وہ ہر بات کو بوئے اعتماد سے کرنا جانتے ہیں ای خود اعتمادی کا بعض مرتبہ وہ بواغلط استعال کرتے ہیں اور دوران پروگرام سامعین سے ادھراُدھر کی گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ ہیں اور اصل موضوع سے ہی ہے جاتے ہیں پروگرام کواور ہی رخ دے دیتے ہیں۔ اس طرح ان کی اپنی طبیعت میں بھی سستی آ جاتی ہے طبیعت کی تازگی جتم ہوکررہ جاتی ہے اور پروگرام کوآئے بوھانا اُن کوایک بوجھ لگتا ہے۔

# 20-جوش میں بھی ہوش

بڑے بڑے جلسوں میں دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے نقباء حضرات اسقدر جوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اپنے ہوش، کھو بیٹھتے ہیں۔ جوش وخروش میں ہے ہوشی ایک ایسا منفی عمل ہے کہ بعض اوقات منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہوجاتی ہے۔الفاظ کا سیجے تلفظ مہیں ہو پاتا اور کئی ایسے ہے معنی اور لا یعنی الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں جوم مفتحکہ خیز ہوتے ہیں اور معاذ اللہ بعض اوقات تو کفریہ کلمات بھی منہ سے نکل جاتے ہیں۔اس ہوتے ہیں اور معاذ اللہ بعض اوقات تو کفریہ کلمات بھی منہ سے نکل جاتے ہیں۔اس لیے نقباء حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ جوش میں ہوش کوقائم رکھیں۔

# 21-نقيب كي ايك سي زائد محافل مين شركت!

کئی بڑے بڑے نقباء حضرات میں یہ خاصی عادت پائی جاتی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں انعقاد پذیر کئی محافل کے لئے ٹائم دے دیتے ہیں اور پھر نینجاً یا تو محفل میں پہنچ ہی نہیں پاتے یا محفل میں عدم شرکت پر کئی قتم کے عذر تراشنا پڑتے ہیں کوئی اچا تک ایمرجنسی ، بیاری وغیرہ اور یا پھر ہرمحفل میں پہنچ جاتے ہیں کیکن تھوڑ اتھوڑ اسا وقت دیکر انتظامیہ کوٹر خادیتے ہیں اُن کے اِس ممل سے انتظامیہ کوجس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یا تو انتظامیہ جانتی ہے یا ان کا خدا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خودا پنی شہرت اور نیک نامی کومجروح کرتے ہیں اور اپنااعتماد کھودیتے ہیں۔

# 22- جلسه گاه میں نقیب کا تاخیر سے پہنچنا

ایک ذرمددارادرا بیجھے نقیب کی بینشانی ہے کہ وہ جلسہ گاہ میں ہرونت پہنچتا ہے اورخود محنت کرکے مفل کا ماحول بنا تا ہے اورایک اچھاساں باندھتا ہے معنت کرکے مفل کا ماحول بنا تا ہے اورایک اچھاساں باندھتا ہے میں اسپے نقباء بھائیوں ، بہنوں کیلئے تنقید برائے تنقید نہیں کہوں گا بلکہ تنقید برائے اصلاح کہوں گا اور نئے نقباء کیلئے اُن کی رہنمائی کے طور پر اُن کو بیاصول بتانا ضروری مسجھتا ہوں کہ میں نے اکثر بڑے بڑے براے جلسوں میں دیکھا ہے کہ شہرت یا فتہ نقیب محفل

میں بروقت پہنچنا پی تو بین سمجھتے ہیں اُن کا خیال ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹا نقیب محفل کا آغاز کر ہے اور مقامی نعت خوانوں اور خطباء کے لئے نقابت کے فرائض سرانجام دے لئے جب محفل آدھی یا آدہ سے زائد ہوجائے تو پھر یہ بنے بنائے ماحول میں آگر پر جوش طریقے سے نقابت کر کے (بلکہ نقابت میں حصہ ڈوال کر کہنا زیادہ مناسب ہوگا) اپنے نمبر بنالیتے ہیں اور وقتی طور پر اپنی واہ واہ کروا کر یہ بچھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بڑا معر کہ سر کر لیا ہے یہ اُن کی بھول ہے۔ بنائے ماحول میں نقابت کر کے واہ واہ کروانا کمال نہیں بلکہ مخل کیلئے ماحول میں نقابت کر کے واہ واہ کروانا کمال نہیں بلکہ مخل کیلئے ماحول کو بنانا کمال ہے اور اس کیلئے بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے۔

# 23- قراء حضرات کے القابات

ایک اجھے نقیب کیلئے یہ بات بے حد ضروری ہوتی ہے کہ وہ محفل کود کھے کرمخفل کے ذوق کو مدفظر رکھتے ہوئے جوائے اور محفل کے ذوق وشوق کے مطابق کلام پڑھئے اور محفل کو زیادہ سے زیادہ کھارنے کی کوشش کرے اور اس بات کو محفل کے شروع کرنے سے پہلے ذہن نشین کرے کہ جو بھی کلام پڑھے ''محفل یا تقریب'' کے موضوع کے مطابق پڑھے ۔ محفل میں تلاوت کلام پاک کرنے والے قرا حضرات اور شاء خوانِ سرکار، مندعلم کے وارث علم این خطبا کو اجھے اچھے افغا ظاور بیارے بیارے القابات کے ساتھ بلائے۔

# ( قاری صاحب کودعوت دیتے ہوئے )

احباب ذی و قار! ہر محفل، ہرتقریب، ہر پروگرام میں برکت اُس وقت ہوتی ہے جب اس کی ابتدارب لم بزل کے لاریب کلام سے کی جائے تو محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کیلئے میں جس قاری یا قاریہ کو دعوت دینے والا ہوں (یا دعوت دینے والی ہوں) ان کا مقدران کی قسمت قابل رشک ہے کہ آقا تھائے کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی عظمت والی، برکت والی، عزیت والی، رفعت والی، کتاب کی تلاوت فرماتے ہیں۔ ہرکت والی، عزیت والی، رفعت والی، کتاب کی تلاوت فرماتے ہیں۔

تلة وه كتاب ..... جوہر گفتہ ' دشوار کا حل ہے منه وه کتاب جو رسالت کی محافظ بھی ، خبر بھی هلهٔ وه کتاب ..... جو بصيرت بھي، بصارت بھي، بھر بھي ملاوه كتاب ..... جو منبع م كرم جو دو سخا ہے! ⇔ وه کتاب ..... جونوازش ہے،عنایت ہے،عطا ہے هرٌوه کتاب ..... جو انسانوں یہ احسان ہے، رب کا ینهٔ وه کتاب ..... جو حقیقت میں خزینہ ہے ،ادب کا الما وه كتاب ..... جو گنجينه ہے اصل و اصول كا ☆ ده کتاب ..... جو معجزہ ہے خدا کے رسول کا اس عظمت والى كتاب ، كلام مجيد كى جب قارى صاحب قبله تلاوت فرماتے ہيں اُس ساعت محفل برانوار کی بارش ہوتی ہے۔

تر آن کے لاریب الفاظ کی مُصندُک دلوں کو راحت وسکون بخشی ہے اب میں بلا تاخیردعوت دیتاهول\_

زينت القراء ، شَانُ القراء ، شمسُ القراء ، نَجُم القراء خوبصورت انداز، بے مثل آواز کے مالک قاری محترم المقام جناب قاری محرعلی قادری صاحب ہے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک ہے ہمارے قلوب دا ذہان کومنور فرما ئیں ہے۔

قاری صاحب کی آمد ہے پہلے تمام سامعین قرآن کی عظمت کے نام ایک وجد آ فریں نعرہ لگا تیں

نعره تكبير ..... نعره رسالت .....عظمت قرآن ..... زنده با د

# نعت خوانول كيلئة القابات

بعداز تلاوستوكلام بإكب بنعت ومركار دوعالم المنطالة كيا ليعت خوان كودعوست دي جاميئ مولا ناروم" مثنوی شریف میں فر مائتے ہیں

م کہ تونی گویم ترا گاہے متحم ہر چہ گویم آفایے روشنم

ترجمہ: جو پچھ بھی میں کہتا ہوں ،اس سے میری ذات کا ماہ درخشاں ہی مراد ہے۔
لیمیٰ کہ جو بھی سرکار اللہ کا شاخواں پڑھتا ہے مراد تو ہر کسی کی اس نبوت کے ماہ
درخشال کی صفت و شاء ہوتی ہے مگرایک التھے نقیب کو بڑی ذمہ داری سے اس بات کا خیال
رکھنا چاہیے کہ محفل میں پڑھنے والے تمام نعت خوانوں کو اُن کے تجربے، آواز ،انداز کے
مطابق دعوت دی جائے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ نقیب حضرات اس بات کونظر انداز کر
جاتے ہیں اور جو بندہ رموز نعت سے واقف بھی نہیں ہوتا اُس کو بھی بہت بڑھا چڑھا کر
دعوت دیے ہیں ہے کمل جو کے حفد اروں کی حق تلفی ہے اس سے گریز کرنا چاہیے۔

# (نعت خوانون کودعوت دینے کیلئے)

محترم المقام سأمعين ذي احتشام:

آپ دیکھرے ہیں کہ بڑے پیارے کیا گیا ہے اس محفل کا انظام .....اوراس محفل میں بڑھی جائے گانظام .....اوراس محفل میں بڑھی جائے گی نعت خیرالانام .....نعت خوانی ایک ایساعمل ہے جوسب کیلئے

بواجب الاحرام .....

نعت سرکا رطان نے سب کونوازا ہے جاہے کوئی خاص ہویا عام .....جومیرے آقا علیہ اللہ تعت سرکا رطان ہو اللہ سننے والوں علیہ میں اور نعت سرکا رطان ہو مقدر کے سکندر ہیں تمام .....اور نعت سرکا رطان ہو مقدر کے سکندر ہیں تمام .....نعت سرکار کے صدیح جن حضرات نے پر ہوتا ہے اللہ عزوج کی خاص انعام .....نعت سرکار کے صدیحے جن حضرات نے مایا ہے بلندمقام ۔

اُن خوش بختوں کے بیر ہیں نام ....

الملاكسي كونعت سركار نے ثنا خوان نورمبين بنا ديا

یعنی که سیر فصیح الدین بنا دیا

ملاکسی کونعت سرکار نے جذبہ ایمانی عطاکیا

لیعنی که حافظ مرغوب احمد بهدانی بنا دیا

ان مرکار نے عاشق مرنی ماہی بنا دیا

یعنی که محمد افضل نوشاہی بنا دیا

الملا کمی کو نعت سرکار نے سوز جامی عطا کیا

یعنی کہ الحاج نذر حسین نظامی بنا دیا

المرکسی کو نعت ِ سرکار نے عاشق ِ نبی بنادیا

لینی که الحاج محمد اختر حسین قریشی بنا دیا

المريمس كونعت سركار في سوز ظهوري قصوري عطاكيا

یعنی که سید آصف علی ظهوری بنا دیا

المراسخ عاشق شاہ زمن بنا دیا

لینی کہ حافظ چمن اعجاز بنا دیا

المحکمی کونعت بسر کارنے فیض خواجہ پیشی عطا کیا

بیخی که محمد احسان چشتی بنا دیا

المركسي كونعت سركار نے عاش محبوب خدا بنا دیا

لیعنی کہ محمد امین قبرا بنا دیا

المكسى كونعت وسركار في زلف واليل كا قيري بناديا

یعنی که سید ضمیر حسین زیدی بنا دیا

المركسي كونعت وسركار نے ساية جا در مزمل عطاكيا

یعنی که حافظ محمد تخبل بنا دیا

🖈 کسی کونعسته سرکار نے خوش انداز شاعر بنا دیا

یعنی کہ محمد ریاض شاکر بنا دیا

انبی نایاب گوہروں میں سے ایک ایسے ہمیر نے کودعوت دیتا ہوں میری مراد، نگاہِ بلند،
سخن دلنواز ..... با کمال انداز ..... محبت سر کار میں غوطہ زن آ واز ..... صدارتی ایوارڈ ہے جن کا
اعز از ..... ملک اور ہیرون ملک بے حدمشہور بے حدم شاز ..... بہت ادب سے گز ارش کروں
گافخر پاکستان ، آن پاکستان ، جان پاکستان الحاج حافظ مرغوب احمہ ہمدانی صاحب سے کہ
تشریف لائیں اور سر کار علیقے کے در بار لا زوال میں ہدیئے نعت پیش فر مائیں۔
محبت ِ سر کا حالیقے کی اس محفل پاک کو مزید رونت ذوت اور شوق دینے کیلئے بلند آ واز
سے نعرولگائیں ، نعرہ تکبیر ..... نعرہ رسالت .....

# محفل ميں موجو دخطباء کو دعوت خطاب

نقیب استی کا بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ الفاظ کا بھی بادشاہ ہوتا ہے موقع کل کے مطابق لفاظی کا ملکہ نقیب کی کامیابی کا نشان ہے یہ صفت اسمیں بدرجہ اتم موجود ہونی چاہیئے۔ بڑے برے جلسوں اور محافل میں ایک سے زیادہ خطباء موجود ہوتے ہیں۔ اب اگر نقیب کے پاس الفاظ کے موتیوں کی مالاتھوڑی ہے تو وہ سب خطباء کو ایک جیسے القابات سے دعوت خطاب دیکر ماحول میں کیسا نیت کی فضا پیدا کر دیگا جس کی وجہ سے نصرف اس کی ابی تخصیت متاثر ہوگی بلکہ سامعین بھی اکتاب کا شکار ہوجا کیں گے۔ مرحفیب کو دعوت خطاب دینے سے پہلے نقیب کو چاہیئے کہ اس کی شخصیت کے ہر کے میں (جس کو دعوت خطاب دینے سے پہلے نقیب کو چاہیئے کہ اس کی شخصیت کے بارے میں خطیب کو دو وہ سے میں خاطر خواہ معلومات رکھتا ہو، بالخصوص اس بات کو مدنظر رکھے کہ جس خطیب کو وہ میں خاطر خواہ معلومات رکھتا ہو، بالخصوص اس بات کو مدنظر رکھے کہ جس خطیب کو وہ دعوت خطاب دینے جار ہا ہے اس کا مکمل نام اور جس سلسلے سے وہ منسلک ہواس سلسلے دعوت خطاب دینے جار ہا ہے اس کا مکمل نام اور جس سلسلے سے وہ منسلک ہواس سلسلے کو بھی جانتا ہو مثل قاور کی، چشتی ہم ہرور دئی وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ دی خوات کی میں خاطر تھی کا تعام ہو میں کہ مواس سلسلے کو بی خات ہو مثل قاور کی، چشتی ہم ہرور دئی وغیرہ وغیرہ وغیرہ دی ہو باتھ کا موات کی ہو ہوں کے ہوں کو بات ہو مثل قاور کی دی خیرہ وغیرہ وغیرہ و خیرہ و خیرہ و خیرہ و کی جات کا محمل کا تعام کی میں خات کی ہوتی ہو میں خطر کو کی کی جات کا میات کی موات کی کھی کی میں کا کہ کی جات کی کھی کے دیں کر دیا گھیں کی کھی کے دو کی کھی کا کہ کو کھی کی جو کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کا کہ کو کھی کے دیں کو کھی کے دی کھی کے دینے کی کھی کے دی کھی کے دیں کہ کو کھی کے دیں کو کھی کے دی کو کھی کے دیں کے دی کھی کی کھی کے دی کھی کے دی کھی کھی کے دو کھی کے دی کے دی کھی کے دی

دعوت خطاب دینے کیلئے ایسے الفاظ کا چناؤ ہونا جا میئے جوڑائر یکٹ اُس خطیب کی شخصیت کے اجھے بہلوؤں کی عکاس کرتے ہوں یہ یادر ہے کہ الفاظ کے نکھار کو خوشامدی داغدار کردیتی ہے خطیب کو اِس تسم کے القابات سے نہ نوازا جائے جن کو دروغ گوئی پرمحمول کیا جائے۔

مثلًا ایک برے خطیب کواس طرح دعوت خطاب دیں!

سامعين ذي احتشام!

انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں،اب کمحوں کا شارختم ہوتا ہےاوروہ وجدآ فریں ساعتیں آ ر ہی ہیں ..... جو محفل کوحسن ونکھار مجتنیں گی .....اس محفل کی روح رواں .....اس محفل کی جان شخصیت ..... محفل میں موجود ہر ہر شخص کی نظروں کا محور ..... ہر دل کی آواز ..... وه جب بولیس تو موتیوں کی مالا بروئیں ..... جن کی ہر بات سے حسن مطلب کی خوشبو آئے ....جن کے سمجھانے کا انداز مشفقانہ ہے جن کی ویلی، قومی خد مات ان کی شخصیت کا تعارف ہیں جن کا خطاب ایسامسحور کن ہے کہ خدا کی متم لوگ محفل میں نظر آرہے ہوتے ہیں ان کے دل کو چہ کانال کوچہ صبیب خداعلیہ میں پہنچ ھے ہوتے ہیں خشیت الہی سے لبریز دل لیے جب بیخطاب فرماتے ہیں تو لوگوں کے قلب ونظر کے انداز بدل جائے ہیں آئکھیں نم لیے دل میں عشق مصطفیٰ کی تمع کی روشی کو ہروہ محص محسوس کرتاہے جوان کے دلنشین خطاب سے مستفیض ہوتاہے۔ بلاشیہوہ واعظر صبح اللسان بھی ہیں .....خطیب خوش بیان بھی ہیں ....ان کے الفاظ فقيدالشال ہيں....ان كے دلائل بيے مثال ہيں، خطابت كى دنيا ميں ايك روثن نام ..... ایک نگھری شخصیت .....علم وعمل کوساتھ ساتھ رکھنے والا مردِمومن ..... ہے خوف ا دُر نڈر باطل کے سامنے نہ جھکنے والا .....سنیوں کا لیڈر..... ندہب برحق ..... ند بب اہلسنت و جماعت کا پرچار کرنے والا ..... رضویت کی اشاعت کی مجرمار كر نيوالا .....ميرى مراديرو فيسر سعيداحمد اسعد صاحب دامت بركاتهم العاليه بين مين نہایت ہی ادب سے ان کی خدمت میں التماس کروں گا کہ وہ مسند خطابت پرتشریف فرما موكرسامعين كرام كواسيخ لنشين خطاب مستنفيض فرماتيس-جناب محترى ومكرى مناظراسلام علامه سعيداحدا سعدصاحب

بچپن میں مختلف موقعوں پرمختلف علماء کرام سے سرکار دوجہال میں ایک کی بیرصدیث پاک سنتار ہا کہ جوشش بیرچا ہتا ہے کہ میری عمر میں برکت ہواس کوچا بیٹے کہ وہ صلدحی کرے۔

سامعین گرامی قدر!

زندگی کی گھڑیاں علم الہی میں مقرر ہیں موت کا وقت آ کے بیجھے نہیں ہوسکتا ہمحدثین كرام اس حديث ياك كى شرح ميں لكھتے ہيں كده ديث ياك سے بيمراد بيس ہےكہ اُس کی عمر بروھا دی جاتی ہے اس کی زندگی کے ماہ وسال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے « نہیں نہیں ۔ پھر کیا مطلب؟ مطلب ریہ ہے کہ جو تحق اپنوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے بیانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ساتھیوں کے ساتھ حسن خلق سے پیش آئے تو اللہ تغالی بطور انعام اس کی مقررہ زندگی میں اس کی زندگی کے چندسالوں میں ہی اتن برکت رکھ دیتا ہے کہ وہ کارنا ہے جن کیلئے صدیاں درکار ہوتی ہیں وہ چندسالوں میں ہی وہ کارنا ہے سرانجام دیتا ہے دنیا آنگشت بدنداں رہ جاتی ہے لوگ دیکھتے رہ جاتے میں اور وہ جھوتی سی عمر میں شاعر اسلام بن جاتا ہے .....مترجم قرآن بن جاتا ہے .... واعظ خوش بيان بن جاتا ہے ....خطيب تصبح اللسان بن جاتا ہے .... محدث بن جاتا ہے.....درس بن جاتا ہے....عالمی مبلغ بن جاتا ہے.....وہ ایک فرد ہوکرا یک انجمن بن جاتا ہے ..... جدهر بھی جاتا ہے اپنے علم وعمل کے موتی مجھیرتا ہے ..... مجری تتخصیتوں کونکھیرتا ہے..... ہر دور میں اللّٰدعز وجل اِس دنیا ہے رنگ و بومیں الیس ہے بدل شخصیت بھیجنا رہا مثلاً سنیوں کی آن،سنیوں کی جان،مولانا شاہ احمد رضا خان بر ملوی، پیراا ٹائی مجد دالف ٹائی، پیروں کے پیرروش شمیر حضرت دا تاعلی ہجو ہرگ ،شیر رباني اعلى حضرت ميال شيرمحته شرقيوري وغيره وغيره

ربان کی حرار کیے والی ستیاں تھیں جنہوں نے اپی مقررہ زندگی کے چند سالوں میں دین کے وہ وہ کارنا مے انجام دیئے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی آج تک غریق جرت ہیں۔
میں دین کے وہ وہ کارنا مے انجام دیئے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی آج تک غریق جرسائی جو سائی جو سائی جو سائی جو سائی جو کوششیں کیں اہلسنت و جماعت کواس پر جمیشہ فخر رہے گا عالمی دین مملخ، خطیب بے بدل، شخ الحدیث بین الاتوامی شہور دم عروف نہ ہی سکالران علماء کے بارے میں آج سے چودہ سوسال الحدیث بین الاتوامی مشہور دم عروف نہ ہی سکالران علماء کے بارے میں آج سے چودہ سوسال سلے میرے دنی منظمار، عاشقوں کے جوب دل بہارا ور رب کے دلدا والی نے فرمایا،

علما ء امتى كانبياء بني اسرائيل.

رہ) میرےامت کےعلاء وہی ڈیوٹی انجام دیں گے جو بی اسرائیل کےانبیاء کرام انجام دیتے رہے۔

الحديث العلمآء ورثة الانبياء

ترجمہ:علماءانبیاء کی وراثت کے امین ہیں

خادم دین وطمت، علماء کی زینت، دین محدید کی تبلیغ میں صبح وشام ایک کرنے والے مردمجاہد ایک ایسے مردمومن جن کی مساعی واسلام نے دیارِ فرنگ میں بھی اسلام کی شع روشن کی، پاکستان اور پاکستان سے باہر مذہب اہلسنت و جماعت کے صبح قائد، میری مرادشنخ الحدیث، زینت الفقہاء، مفکر اسلام، علم وعمل کے زیور سے مزین و آراسته شخصیت حضرت علا مدمولا نا واکم محمد اشرف آصف جلالی صاحب ہیں۔ حاضر من محفل!

الله کی ذات ہے نورائشموت والارض اوراس نے اپنے نور سے اپنے نی کا نور پیدا کیا۔ پھراس نور کاصد قدا تارااور کا ئنات کی ہر ہر چیز کو نبی کے نور سے نوازا۔

المان کی توت گویائی ہے نور .... گرہے میرے نی کے نور کا صدقہ

الله کان کی توت ساعت ہے نور .... گرہے میرے نی کے نور کا صدقہ

الله المحکی توت بصارت ہے نور ..... گرہے میرے نی کے نور کا صدقہ

الما سورج کی شعاعیں ہیں نور .... گر ہیں میرے نبی کے نور کا صدقہ

الما الله کی کرنیں ہیں نور .... گرہیں میرے نی کے نور کا صدفہ

الله اور علی بین نور ..... گربین میرے نی کے نور کاصدقہ

المحسن و حسین بین نور ..... مگر بین میرے نی کے نور کا صدقہ

الله آل رسول ہے نور .... مگریس میرے نبی کے نور کا صدقہ

بریلی کے شہنشاہ ،مجدد دبین وملت مولا نا الشاہ احمد رضاً خان بریلوی رحمتہ اللہ علیہ

بریلی شریف میں عشق کی جولان گاہ میں تھوے، نبی کا نام کیکر دونوں انگوشے چوے، اور عشق مصطفی میں عقیدت کے اور عشق مصطفی علیت میں مجھوے اور اینے آقاعلیت کی آل کی بارگاہ میں عقیدت کے اور عشق مصطفی علیت میں محقیدت کے

پھول چنے ،عرض کرتے ہیں

آ قاعلی ایری سل یاک میں ہے بچہ بچہ نور کا توہے عین نور تیرا سب تھرانہ نور کا

ذراات میں بنظر دوڑائے، کیما پرنورسال ہے، کیسی پر کیف فضاہے نوری آقاکی نوری نوری تسل باک سے ، آل رسول سے ، ایک سید زادے ہماری اس محفل میں تشریف فرما ہیں اپنج پررونق افروز ہوکرا تیج کورونق بخشے ہوئے ہیں۔آ قاعلیہ کی کسل یاک سے ہونا بیان کا وہ اعزاز ہے جو قدرت کا عطا کردہ ہے۔ آج تک نہ کسی کو عبادت وریاضت کے ذریعہ ملااور نہ ہی ملے گا۔ جوایئے وجد آفرین انداز میں سرکار مدية الله كفرمان عاليشان يزهة بين توساري محفل وجدمين آجا تأب - برسويسا

رسول الله ، يا رسول الله كىصدا تين بلندہوتی ہيں ـ

جن کے باس علم کی فرادانی ، دلائل کی روانی ، جب بولیں تو ایسے کے جیسے کرتے آ بشار ہے موشوں کی مانندیانی کی تیزی ،میری مرادخطیب یا کستان علامہ پیرسید شبیر حسین شاہ صاحب ہیں، تبلہ شاہ صاحب ہے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اييخ نوراني خطاب سيه بهار ح قلوب اذبان كومنور فرماتين جناب سيد شبير شاه صاحب آل سركار مدينه ..... حضور كى صفت وثناء كرف والانكينه .... الفاظ كے جو ہرى قرآن کے قاری ....مسلک حق کے پاسیان .....دلائل کے موتیوں کوالفاظ کی مالا میں سجانے والے خطیب ..... سامعین کوفکر حیات کے بے مثل جام بلانے والے ادیب ..... تحفل کے ذوق کوانداز کی خوبصورتی سے تکھار دینے والے مقرر ....ادیب ابل محبت .....خطيب ابلسنت .....ميري مرادمنا ظراسلام حضرت علامه پيرسيدعرفان شاه مشهدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اسپنے عالمانہ خطاب کا آغازفرما نيس!

جناب محترم علامه بيرسيدعرفان شادمشهدي صاحب

نعره تكبير.....نعره رسالت.

ጵጵጵ

╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬

باب نمبر2

حمذبارى تعالى

鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴

#### الحمد لله رب العالمين ٥

ترجمہ: سب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جوتمام جہانوں کو پالنے والا ہے ارباب علم ودانش!

اللہ کالا کھلا کھ شکر ہے کہ جس نے اپنے خصوصی کرم سے ہم جیسے عاصیوں کواپنی یادکا موقعہ عطافر مایا۔ ہرکام کی ابتدا اُس ارض وساکے مالک کے نام سے ہوتی ہے چاہے کوئی خاص ہو یا عام .....اونی ہو یا اعلی .....امیر ہو یا غریب جس جس ہی ہے کہ جب بھی انسان کوئی کام شروع کر بے تو اللہ عزوجل کے نام نامی سے شروع کر بے تو پھر اُس انسان عاکی پر اللہ عزوجل کی رحمتیں نچھاور ہوتی ہیں۔ اس لئے کہ وہ رب تمام جہانوں کو پالے والا ہے اُس کے لئے تمام تعریفیں ہیں جہانوں کو پالے والا ہے اُس کے لئے تمام تعریفیں ہیں جہانوں کو پالے والا ہے اُس کے لئے تمام تعریفیں ہیں

# حمد کیاہے؟

الله عزوجل کی سی بھی خوبی کی زبان سے تعریف کرنے کو تعدیم ہے ہیں اللہ عزوجل کی سی بھی خوبی کی زبان سے تعریف کرنے کو تعدیم تعلیم کی کا تعلیم تعلیم کا تعلیم کا تعلیم تعلیم کا تعلیم کا تعلیم تعلیم کا تعلیم ک

الله عزوجل کی حمد ہی شکر کی اصل ہے

الم حمد: اعتراف نعمت کابنیادی کلمه ہے ادراللّدعز وجل نے اپنی ذات کیلئے پہند کیا ہے ۔ (ابن کثیر)

الحمد لله: بیکمات ساری دنیا ہے افضل ہیں (تفسیر کہیر)
الحمد لله: مبارک وظیم کلمات ہیں ان کلمات کواللہ عزوجل نے خودا پی
تعریف کیلئے پہند کیا ہے بلکہ خودان الفاظ ہے اپی تعریف کی ہے
تعریف کیلئے پہند کیا ہے بلکہ خودان الفاظ ہے اپی تعریف کی ہے
(تفسیر ابن عباس)

سامعين محترم!

المحمد لله! مے بیت قیقت عیاں ہے کہ خداوند قد وس خودالی صفات و کمالات

سے متصف ہے کہ وہ انہی کلمات سے پکارے جانے کو اپنی رضا قرار دے رہا ہے اور چاہتا ہے کہ میرے بندے ہر حال میں میری نو از شوں اور عنائیتوں کے اعتراف میں بھی اور طلب مزید میں بھی مجھے پکاریں اپنی .....فریا دوں میں ..... التجادُ ک میں ..... دن ہویا رات ہو التجادُ ک میں ..... دن ہویا رات ہو .... ہر ساعت میں ..... دن ہویا رات ہو .... آہ محرگا ہی ہویا ذکر قبلی ہو .... بیان لسانی ہویا جذبہ ایمانی ہو۔ اس طرح صراط متنقم پرگامزن ہونے والوں پرلازم ہے کہ رب تعالی کی حمد و تو صیف اس طرح صراط متنقم پرگامزن ہونے والوں پرلازم ہے کہ رب تعالی کی حمد و تو صیف

اس طرح صراط متنقیم پرگامزن ہونے والوں پرلازم ہے کہ رب تعالیٰ کی حمد وتو صیف کے بعد اپنا ہر کام شروع کریں ، کیونکہ بر کتیں اسی وفت نز ول فر ماتی ہیں جب ہر کام کی ابتدامیں خالق کا ئنات کی حمد کی جائے

مولا ناروم رحمته الله عليه قرمات بي

مجلس و مجمع دمش آراست وز نوائے اُو قیامت خاستے

ترجمه: اى دلبركى آوازمجلس محفل كوآراستدكرتى باوراً ى كانغمدايك قيامت بريا

الرويتا ہے۔

المحمد للله: میں اللہ عزوجل کی تعریف کیلے عمد ہ ترین الفاظ ہیں جس میں مالک حقیقی کی تعریف کے گونا گوں ادصاف موجود ہیں ہے بات بردی واضح ہے کہ جب کی خولی یا تعریف ہوگی تو یفینا کوئی نہ کوئی تعریف کرنے والا موجود ہوگا، کیونکہ زبان حمر کھو لے بغیر بیان حمر شہیں ہوسکتا کیکن المحصد للله دب العلمین ٥ میں حمد کاذکر و موجود ہے گرا مامہ 'یا' فاعل' کاذکر نہیں ہے حض اس لئے کہ اگر حمد کرنے والے کاذکر کردیا جاتا تو ممکن ہے کوئی سمجھتا کہ محود میری حمد کامختاج ہے یا میری تحمید نے است عظمت دی ہے، حالا نکہ حمد کی کاکار نامہ نہیں، بلکہ یہ سن الوجیت کا اپنا استحقاق ہے البندا التد من وجل نے اپنا' محمود' ہونا تو بیان کردیا مگر کسی کا حامد ہونا اوضا حت بیان نہیں کیا۔ التد من وجل نے اپنا' محمود' ہونا تو بیان کردیا مگر کسی کا حامد ہونا اوضا حت بیان نہیں کیا۔

الغرش! رب تعالی اسپینے تمام اوصاف عظیمہ بیں تو حید کی مالک ہے لفظ رب لعلمین ، سنت والنج سے کہ جب سنت عالمین پیدا ہوئے بیں اور جب تک رہیں گ

پرورش اور تربیت پاتے رہیں گے۔اس آیت مقد سدسے خداوند قد وس کی رہو بیت کا اظہار کی طرح سے ہور ہا ہے''اولاً''بعض نعتیں وہ ہیں جوسب کو بلا امتیاز حاصل ہیں جیسے'' دھوپ، ہوا، فضا، زمین اور آسان کی نیلی حبیت '' ثانیا'' بعض نعتیں وہ ہیں جو بہت فرقوں کے ساتھ خاص خاص کو عطا ہورہی ہیں مثلاً رزق، مال ، اولاد،عزت، اقتدار اور وقاروغیرہ۔

سے اللہ عزوجل کی ربوبیت عامہ کے اظہار ہیں اگر چہ سب کو ہرفتم کی طلب و ضرورت مہیانہیں ہوتی، حسب حال حصول ہوتا ہے اس مالک حقیقی کی بارگاہ ہے کوئی بھی محروم نہیں رہتا'' فالٹ' 'ایک نعمت ایسی بھی ہے جواللہ عزوجل کی ربوبیت کو کمل طور پر ظاہر کرتی ہے جوز مان و مکان ، رنگ وسل کی قید کے بغیر حاجت مند کومیسر ہوتی ہے جوعمومیت پر بھی یعنی عوام کیلئے بھی ....اورخواص کے لئے بھی ، وفی کے بھی ، اور خواص کے لئے بھی ، اور فی سے اور خواص کے لئے بھی ....اور فواص کے لئے بھی ، اور فی سے اور فی اس اور غریب کیلئے بھی .....اور فی سے اور غلام کیلئے بھی .....اور فیات ہے ہیں اور غریب کیلئے بھی اور غلام کیلئے بھی .....اور فیات ہے وہ میں کیلئے بھی اور غلام کیلئے بھی .....اور فیات ہے وہ کیلئے کی فیات ہے وہ میں کیلئے کی دور ہے کیلئے کی دور ہے۔

# (عالم كتنے ہيں)

اشارہ ہزار عالم ہیں اور بد دنیا یعنی زمین و آسان وغیرہ جوہم کونظر آتے ہیں، ان اشارہ ہزار عالموں میں سے ایک عالم ہے اورا نہی میں سے، عالم ارواح، عالم اجسام، عالم امکان، عالم شغلی و عالم علوی، عالم ملکوت، عالم ناسوت، عالم جنات، عالم انسان و عالم ملائکہ اور عالم برزخ وغیرہ ہیں۔ دنیا ان عالموں میں سے چھوٹا عالم ہوا یک جنت ہی اتنی بڑی ہے کہ تمام زمین و آسان اس میں رکھے جا ئیس تو ایسے معلوم ہوکہ جسے ایک وسیع میدان میں چند کوڑیاں، پھر ہر عالم کی مثلوق کی گئی قسموں پر مشتمل سے ایسے ایک وسیع میدان میں چند کوڑیاں، پھر ہر عالم کی مثلوق کی گئی قسموں پر مشتمل سے اور وہ بھی تعداد وشار سے با ہران کی غذائیں، ضرورت حیات، سامان، پر ورش، ابتدا، اور وہ بھی تعداد وشار سے با ہران کی غذائیں اشیاء تربیت ونشو ونما سب کور ب کا گنات نے شان رہو ہیت ورز اقیت کے مطابق لفظ کن کہ کر بیدا کر رکھا ہے

روش از عکس جمالش عالم امکان ما کست کیک نگاہ ناز جاناں قیمت ایمان ما کیک نگاہ ناز جاناں قیمت ایمان ما ترجمہ: ہماراعالم امکان محبوب حقیقی کے عکس جمال سے روش ہے اوراس مالک کی ایک نگاہ ناز ہمارے ایمان کی قیمت ہے۔

عنوان درخشاں ہے یہی صدق و صفا کا ہونور دل و جاں میں سدا حمد و شاء کا وہ خالق کونین، وہ رب عقل رسا کا حق کون ادا کر سکے، عرفان و شاء کا حق کون ادا کر سکے، عرفان و شاء کا

محتر م سامعین کرام!

حمد ہے اُس ما لک ارض وساء کیلئے جس نے لفظ کن سے ارض وساء کو..... انبیاء واولیا کو.....فناوبقا کو....ابنداءاورانتہا کووجود بخشا۔

لائن جمد ہوہ ذات جس کی شان یُسَیِّے لِلّٰهِ مَافِی السَّمُونِ وَ الْاَدُ ضِ ہے جس کی حمد و شاء میں زمین و آسان کی ہر چیز رطب اللمان ہول ہوں نیورنف ہوہ ذات جس کی حمد و شاء میں زمین و آسان کی ہر چیز رطب اللمان ہوں یا حیوان ..... ہے ایمان ہوں جا کہ اللہ کے و کی نفس دم نہیں مارسکتا جا ہے وہ انسان ہوں یا حیوان ..... ہوں یا مام ہوں یا صاحب علم ..... اذنی ہوں یا اعلیٰ ..... خاص ہوں یاعام ..... تا ہوں یا غلام ..... امیر ہوں یا غریب ..... بادشاہ ہوں یا وزیر ..... محت ہوں یا محبوب .... طالب ہوں یا مطلوب .... ہے عقل ہوں یا صاحب نہم و فراست .... ان سب میں سے ہر کوئی اس حقیقت کے آ میر سلیم خم کرتا ہے کہ:

انّ الله على كلّ شيء قديو (ترجمه) بي تنك الله برييز برقادر ب

ساری کا تنات اُس کے قبضہ اُختیار میں ہے

ہوہ چاہے تو ..... ہے۔ جاروں کو مبارا عطا کردے ہے۔ وہ چاہے تو ..... ہے۔ چاروں کو چارا عطا کردے ہے۔ وہ چاہے تو ..... وزیروں کو اسیر کر دے ہے۔ وہ چاہے تو ..... ہایمان کو توت ایمانی عطا کردے ہے۔ وہ چاہے تو ..... مریضوں کو شفا عطا کر دے ہے۔ وہ چاہے تو ..... دریاؤں کو روانی عطا کر دے ہے۔ وہ چاہے تو ..... دریاؤں کو روانی عطا کر دے ہے۔ وہ چاہے تو ..... مریاؤں کو روانی عطا کر دے ہے۔ وہ چاہے تو ..... مندروں کو طغیانی عطا کردے

وہ خالق دو جہاں جو جا ہے کرسکتا ہے وہ لائقِ حمد و ثناءان ان کوشکم ما در میں تخلیق فرما تا ہے اور شکم ما در میں ہی روزی عطا کرتا ہے اللّٰدعز وجل جا ہے تو انسان کو خلیقی مراحل سے گزارتے ہوئے سب کچھ بنا دے مگر آئکھیں نہ بنائے ، وہ پھر بھی لائقِ

تمدو شاء ہے

الله سب کی انسان کوعطا کرد ہے، گرقوت بصارت نه دی توانسان کیلئے کھر بھی لائق حمد و تناءوی ذات ہے ۔۔۔۔۔اللہ عزوج کی سب کی عطا کرد ہے گرانسان کو توت کو یائی نه دی توانسان کیلئے کھر بھی لائق حمد و تناء ، وی ذات ہے ۔۔۔۔۔اللہ عزوج کی علی نہ دی تو انسان سے سلطانی چیس کر ، اُسے گدا گر بناد ہے، تو پھر بھی انسان کیلئے لائق حمد و تناءوی ذات ہے ۔۔۔۔۔اللہ عزوج کی انسان کیلئے لائق حمد و تناء بیس ہلکہ بیدتمام میدانوں اور گلتانوں میں ۔۔۔۔ بہاڑوں اور آ بتاروں میں ۔۔۔ بادلوں اور بخلیوں میں ۔۔۔۔ بادلوں اور بخلیوں میں ۔۔۔۔ بادلوں میں ۔۔۔۔ بندیوں اور انسانوں میں ۔۔۔۔ بندیوں اور مکانون میں ،۔۔۔ بواؤں اور زمانوں میں ۔۔۔۔ بواؤں اور فضاؤں میں ۔۔۔۔ بوریوں اور انسانوں اور خاکوں میں ۔۔۔۔ بوریوں اور خاکوں میں ۔۔۔۔ بوریوں اور خاکوں میں ۔۔۔۔ بوریوں اور خاکوں میں ،۔۔۔ بوریوں اور خاکوں میں ،۔۔۔۔ بوریوں اور خاکوں نہیں ،۔۔۔ بوریوں اور خاکوں نہیں ،۔۔ بوریوں اور خاکوں نہیں ،۔۔۔ بوریوں اور خاکوں نہیں ،۔۔۔ بوریوں اور خاکوں نہیں ،۔۔۔ بوریوں اور خاکوں نہیں ،۔۔ بوریوں ، بوریوں ،۔۔ بوریوں ، بوریوں ،۔۔ بوریوں ، بو

# الله جَلَّ شَانُه'

دھر کی تارکیوں کو جگمگاتا ہے تو ..... اَللّٰه جَلَّ شَانهُ ایمان کی ثم سب کے دل میں جلاتا ہے تو ..... اَللّٰه جَلَّ شَانهُ ہم اک سائل کو حسن التجا دیتا ہے تو ..... اَللّٰه جَلَّ شَانهُ اَنْهُ اَنْهُ عَمْر کو دل سے مثاتا ہے تو ..... اَللّٰه جَلَّ شَانهُ جَذَب حسن صدافت کا صلہ دیتا ہے تو ..... اَللّٰه جَلَّ شَانهُ اِنْ کُلُون کو بند پھر میں بھی رز ق پنچا دیتا ہے تو ..... اَللّٰه جَلَّ شَانهُ اِنْ کُلُون کو بند پھر میں بھی رز ق پنچا دیتا ہے تو ..... اَللّٰه جَلَّ شَانهُ میرے مالک بندوں کو وفا کے بدلے وفا دیتا ہے تو ..... اَللّٰه جَلَّ شَانهُ میرے مالک بندوں کو وفا کے بدلے وفا دیتا ہے تو ..... اَللّٰه جَلَّ شَانهُ اُنهُ میرے مالک بندوں کو وفا کے بدلے وفا دیتا ہے تو ..... اَللّٰه جَلَّ شَانهُ اِنْهُ اِنْهِ اِنْهِ اِنْهُ اِنْهِ اِنْهُ انْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهِ اِنْهِ اِنْهِ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهِ اِنْهِ اِنْهُ اِنْ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ انْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْ اِنْهِ اِنْهِ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهِ اِنْهُ انْهُ اِنْهُ الْهُ الْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْهُ الْهُ اللّٰهُ الْهُ الْمُنْهُ الْهُ الْمُنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ ال

# (تیری ثناءیارب)

تیری ہے اور تیرئے محبوب کی یہ بھی عطایا رب کہ مجھ ساپر خطا کرنے لگا، تیری ثناء یا رب وسلے سے ترے محبوب اللہ کے جب بھی کہایا رب تری رحمت سے ہر مشکل بن مشکل کشایا رب تو ہم سب کا خدا، سب سے برا، سب سے ورایا رب کوئی بلکہ نہیں موجود ہی تیرے سوایا رب کوئی بلکہ نہیں موجود ہی تیرے سوایا رب

# (وہی لائق ثناء ہے)

اُس کی ثناء کرو جو ..... جبار بھی ہے، خفار بھی ہے اُس کی ثناء کرو جو ..... قبار بھی ہے، ستار بھی ہے اُس کی ثناء کرو جو ..... سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے اُس کی ثناء کرو جو ..... خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اُس کی ثناء کرو جو ..... خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اُس کی ثناء کرو جو ..... مجید بھی ہے، مید بھی ہے اُس کی ثناء کرو جو ..... مجید بھی ہے، حمید بھی ہے

اُس کی ثناء کرو جو ..... قد بریجی ہے، حفیظ بھی ہے اُس کی ثناء کرو جو ..... سجان بھی ہے، شہید بھی ہے اُس کی ثناء کرو جو ..... عظیم بھی ہے، شہید بھی ہے اُس کی ثناء کرو جو ..... اول بھی ہے، آخر بھی ہے اُس کی ثناء کرو جو ..... ظاہر بھی ہے، آخر بھی ہے اُس کی ثناء کرو جو ..... ظاہر بھی ہے، معبود بھی ہے اُس کی ثناء کرو جو ..... مسجود بھی ہے،معبود بھی ہے اُس کی ثناء کرو جو ..... مسجود بھی ہے،معبود بھی ہے

# (تیری شان جَلَّ جَلالُه')

# (الله عزوجل کی قدرت کے نشاں)

ستاروں میں جب سفیدی کو دیکھیں ....تویاللہ عزوجل کی قدرت کا نشاں ہے سفیدی میں بھری ہوئی روشنی کو دیکھیں ....تویاللہ عزوجل کی قدرت کا نشاں ہے روشنی ہوئی کرنوں کو دیکھیں ....تویاللہ عزوجل کی قدرت کا نشاں ہے کرنوں سے نکلتی ہوئی چک کو دیکھیں ....تویاللہ عزوجل کی قدرت کا نشاں ہے جک کو سجانے والی کشش کو دیکھیں ....تویاللہ عزوجل کی قدرت کا نشاں ہے جک کو سجانے والی کشش کو دیکھیں ....توییاللہ عزوجل کی قدرت کا نشاں ہے کششن کو جب انسان کی صورت میں دیکھیں ....توییاللہ عزوجل کی قدرت کا نشاں ہے کششن کو جب انسان کی صورت میں دیکھیں ....توییاللہ عزوجل کی قدرت کا نشاں ہے

صورت میں پھر جب حسن کو دیکھیں .... تو یالڈعز وجل کی قدرت کا نشاں ہے حسن صورت میں جب حسن سیرت کودیکھیں .... تو یالڈعز وجل کی قدرت کا نشاں ہے حسن سیرت میں جب حسن عمل کودیکھیں .... تو یہ اللہ عز وجل کی قدرت کا نشاں ہے حسن عمل میں جب حسن اخلاق کودیکھیں .... تو یہ اللہ عز وجل کی قدرت کا نشاں ہے حسن اخلاق میں جب حسن اخلاق کودیکھیں .... تو یہ اللہ عز وجل کی قدرت کا نشاں ہے حسن المبان میں جب حسن صطفیٰ اللیہ اللہ عز وجل کی قدرت کا نشاں ہے حسن صطفیٰ اللہ اللہ عز وجل کی قدرت کا نشاں ہے حسن صطفیٰ اللہ اللہ عرب حسن خداکودیکھیں .... تو یہ اللہ عز وجل کی قدرت کا نشاں ہے حسن صطفیٰ اللہ اللہ عرب حسن خداکودیکھیں .... تو یہ اللہ عز وجل کی قدرت کا نشاں ہے لائق حمد ہے تیری ذات کے محمود ہے تو لائق سجدہ ہے تیری ذات کے مجمود ہے تو الکت سجدہ ہے تیری ذات کے مبدود ہے تو انگساری میرا مقسوم کے بندہ ہوں میں!

# (تیری شانِ کریمی)

جب تیری شانِ کریمی پر نظر جاتی ہے تو بیدندگی کتنے مراحل سے گزرجاتی ہے بن مائے ہی دیئے جاتا ہے جھے دینے والا ہاتھا تھتے ہی نہیں جھولی میری بھرجاتی ہے

## (سب داما لك الله عزوجل)

# (الله بي الله)

کرم کماون والا اللہ ﴿ عیب چھپاون والا اللہ اللہ اللہ عاجز توں پاک نبی دی ۞ تعریف کراون والا اللہ باغاں اندر رنگ برنگے ۞ چھل اُگاون والا اللہ بخسمندر ڈبوب دے بیڑے ۞ بنے لاون والا اللہ سوہنیاں شکلاں عقلال والا ۞ اِنس بناون والا اللہ حضرت آدم تا کیں سارے ۞ علم سکھاون والا اللہ حضرت آدم تا کیں سارے ۞ نائب بناون والا اللہ حضرت آدم ابوالبشر نوں اپنال ۞ نائب بناون والا اللہ رات منیری اندر چن دی ۞ شمع جگاون والا اللہ محسن کالیاں راتاں وچوں ۞ دن چڑھاون والا اللہ محسن کالیاں راتاں وچوں ۞ دن چڑھاون والا اللہ محسن کالیاں راتاں وچوں ۞ دن چڑھاون والا اللہ محسن کالیاں راتاں وچوں ۞ دن چڑھاون والا اللہ محسن کالیاں راتاں وچوں

# ر زالظف وكرم)

ترالطف جس کوچاہے اسے ضوفشاں بنادے جو بھر ہوئے ہیں ذرّے انہیں کہکشاں بنادے جو تیری رضا ہو مولا! تو بہارہی نہ جائے جو تھے ہوئے جن ہیں انہیں بے خزال بنادے

# (توجہاں ہوتاہے)

الم المكال ميں بھی كعبے ميں ..... مكال ہوتا ہے الم اللہ علی ہے ناكہيں تيرا ..... مكال ہوتا ہے الم بھی طبعہ ميں ..... عيال ہوتا ہے اللہ تيرے ہونے كا تو ہر شے ميں ..... گئال ہوتا ہے اللہ ذرّے ذرّے ميں تيرا ذركر ..... بيال ہوتا ہے اللہ اللہ عن تيرا ہی تو ہر ورد ..... زبال ہوتا ہے اللہ عن تيرا ہی تو ہر ورد ..... زبال ہوتا ہے اللہ عند مغرب تو ہی جانے وہ ..... روال ہوتا ہے اللہ عند مغرب تو ہی جانے وہ ..... كہال ہوتا ہے اللہ عند مغرب تو ہی جانے وہ ..... كہال ہوتا ہے اللہ عند مغرب تو ہی جانے وہ ..... كہال ہوتا ہے اللہ عند مغرب تو ہی جانے وہ ..... كہال ہوتا ہے اللہ عند مغرب تو ہی جانے وہ ..... كہال ہوتا ہے اللہ عند مغرب تو ہی جانے وہ ..... كہال ہوتا ہے اللہ عند اللہ ع

### (رحمتال دیخزانے)

زمینال دا عرشال دا نالک خدا این تول موجود سبھ و چہ تول سبھ تول جدا این تیری رحمتال دے خرانے بھرے نیں تیری قدرتال نال بولے ہرے نیں پہاڑاں تول ندیاں بہا کے وکھاویں تول پھر تول موتی بنا کے وکھاویں تیری حمد لکھال میں ہر پل خدایا تیری حمد لکھال میں ہر پل خدایا تیرے در تے اختر سوالی اے آیا!!

سامعين ذي احتشام!

حدیث پاک میں ہے کہ سرور دو جہاں آقائی ایک دفعہ کلام پاک کی ہے آیت مقدسہ خلاوت فرمارہ ہے۔ ان فسی خلق السموت والارض آقائی کی ہے آیت نبان پاک سے خلاوت جاری تھی اور آپ اشکبار تھے، پوری رات یونہی گزرگی ۔ خلاوت فرماتے جاتے اور روتے جاتے ۔ پھر آپ ایک نے ارشاد فرمایا کہ ان آیات کے بعد کی کوبھی ذات باری تعالی میں غور وفکر کرنے کاحق حاصل نہیں، بلکہ اللہ تعالی می فور وفکر کرنے کاحق حاصل نہیں، بلکہ اللہ تعالی وفکر کریے ہاتے اس آیت مبارکہ میں اپنے تعارف کا راستہ یہی تھم رایا ہے کہ اُس کی نشانیوں پرغور وفکر کریں یہاں اور کوئی راستہ عقل تد ہریا خواس خمسہ کا ذات اللہ تک نہیں پہنچا سکتا اور کوئی بھی ذریعہ اس کے عرفان کا ذریعہ بیں بن سکتا۔

کائنات کی ہرشے میں اللہ عزوجل کی نشانیاں موجود ہیں جو مالک حقیقی کا پہتہ دیتیں ہیں۔ گویا مردہ زمین سرسنر ہو کر خالق کی قدرت کا پہتہ دیتی ہے۔ اس طرح شب تاریک صبح روشن میں تبدیل ہو کر قادرِ مطلق کی قدرت لازوال کی نشاند ہی کرتی ہے قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا ہ اللہ سے (ان کے لئے نشانی ہے) کالفظ آیا ہے کا کنات میں ہرسوچھلی ہوئیں نشانیاں خالق و مالک کی قدرت کا پہتہ دے رہیں ہیں۔

### (رب انسان توں دور نیوں)

جیویں حرف سیاہی و کھ ناہیں لا مکاں، مکان توں دور نیوں نیوں بیوں بحرتوں لہر جدا کدھرے رُوح جسم نے جان توں دور نیول صورت نیوں الگ بے صورتی توں، بے نشان نشان توں دور نیول مینوں وہم دیوانیہ دور کینا رب کسے انسان توں دور نیوں مینوں وہم دیوانیہ دور کینا رب کسے انسان توں دور نیوں

# (الله كاكرم)

اللّٰہ عزّوجَلَ کاکرم ہے ﷺ تو کہ کائنات میں جہار زندگی ہے۔ اللّٰہ عزّوجَلَ کاکرم ہے کہ تو کہ انسان میں اظہارِ زندگی ہے

# (تیری ہی حمد و ثناء ہے یا اللہ عزوجل)

ابر رحمت ہے جسے خوف خدا کہتے ہیں اورِج قسمت ہے جسے حمد و ثناء کہتے ہیں آج بھی گونجتا ہے دہر میں اعلان الست آج بھی اہل نظر حرف بلی کہتے ہیں مدی! دعویٰ توحید نہیں ہے آساں مدی! دعویٰ توحید نہیں ہے آساں سخت مشکل ہے جسے راہ وفا کہتے ہیں

# (تعریفیں سب تجھےزیباہیں)

تعریفیں سب کھے زیبا یہاں جو کھے ہے سب تیرا اللہ العالمین رب جہاں اسم و لقب تیرا تیرا تیرا تیرے لفف فراواں سے نہیں مایوں ہم عاصی برس جائے ادھر بھی ایر رحمت میرے رب تیرا

ارباب علم ودانش!

اس بات اور حقیقت کوتوسب ہی مانتے ہیں کہ بلاشک وشیہ ..... تمام جہانوں کے بنانے والا ..... وہی وحدہ لاشر بک ہے۔ بنانے والا ..... وہ واجب نہ

# (مالك بردوسرا)

اے خالق ارض و سا ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا اسے مالک ہر دوسرا ارحم لنا ارحم لنا اسے اول و آخرتو ہی اور باطن و ظاہرتو ہی اسے درا ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا

#### (اے بارالہ)

ہر وصف میں کیتا ہے تو اے بار الہ ہر شرک سے نو باک ہے میرے اللہ تو سب سے بڑا، سب کا خدا، سب کا اللہ ہراعظم و اکبر ہے، تیرا بندہ درگاہ!!

# (تومالک دوجہاں ہے)

اس کا خیال وجہ سکون و قرار ہے رہی عمکسار ہے وہ الم میں ایک وہی عمکسار ہے قطرے کو تو جو جاہے کہ بحر بیرال تو مالک جہال ہے، ذی اختیار ہے

سابیہ کناں ہے اس کا ذکر و کا کنات پر و راند ہے میں اس سے بہار ہے گلزار ہست وبود کے ہر ایک پھول پر نازش اس کے لطف و کرم سے نکھار ہے نازش اس کے لطف و کرم سے نکھار ہے

# ( ظاہر بھی تو اور باطن بھی تو )

جہاں تیرا زماں تیرا، مکان و لامکال تیرا نشان اپنا نہیں ملتا جو ملتا ہے نشان تیرا قرآن پاک میں جب سے پڑھا ہے شہ وَ جُہ اللّٰه جدهر بھی دیکھتا ہوں مجھ کو ہوتا ہے گمال تیرا کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے بیاں میں آنہیں سکتا کروں میں کیا بیاں تیرا بیاں تیرا

# يارب العزت!

حمد کے لائق ہے یا رب! تیری ذات

تو ہے خالق اور رب کا نات

سب کا مالک، اور رحمٰن و رحیم

منتی بیاری ہیں تری ہر اک صفات

ہم چلیں راو ''صراط منتقیم''

ہم چلیں راو ''صراط منتقیم''

ہم جا میری بید دن مجر ساری رات

جن بید ہے انعام تیرا اے خدا!

راہ پر اُن کی چلیں ہم تاحیات

 $\triangle \triangle \triangle$ 

باب نمبر3 عظمت فرآن

<del>쏾鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴</del>

سأمعين كرام!

بڑے ادب سے نظریں جھکائے ، دلوں کی دنیا پر انوارِ رحمت کی بارش کے قطرے برسانے کے لئے ،اپنے آپ کوالٹد کی رحمت کا امیدوار بنا کیس اور خاموثی سے تلاوت کلام پاک سننے کا شرف حاصل کریں

یارہ نمبر 7 میں ارشاد باری تعالی ہے:

وَإِذَا سَسِمِعُوا مَآ اُنُولَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى اَعُينَهُمُ تَفِيُضُ مِنَ الدَّمُعِ مِ اللَّمُعِ مِ اللَّهُ مُعِ مِ اللَّمُعِ مِ اللَّهُ مُعِ اللَّهُ مُعِ اللَّهُ مُعِ اللَّهُ مُع مِمَّاعَرَفُو امِنَ الْحَقِ ٥

مومنوں کی شان، میر نے محبوب کے دیوانوں کی شان، اسلام کے متوالوں کی تو بیشان ہے جب وہ اس کتاب کو سنتے ہیں جورسول مکرم اللہ کی طرف اتاری گئی تو اے محبوب آپ دیکھیں گئے کہ آپ کے دیوانوں کی آئھوں سے جھم چھم آنسو بہتے ہیں۔ان کے دلوں میں محبت الہی اور محبت رسول اللہ کا ایک طوفان موجزن ہوجا تا ہے وہ کلام الہی سے ہر سنے والی نور کی برسات میں اپنے دل ود ماغ کودھوکر پاک صاف کر لیتے ہیں ہ

سامعين كرام!

قرآن کریم وہ کتاب جس نے دنیا بھر کے پرلیس پر قبضہ کرلیا جس کے ہر مرتبہ پڑھنے میں ایک نئی لذت، جس کی ہرنگ تحقیق میں نئے نئے علم کے گوہر ملتے ہیں ہاں! ہاں بیوہ کتاب ہے جس کو کا فروں نے سنا تو مسلمان ہو گئے، بیوہ کتاب ہے جس نے وحشی نما انسانوں کو انسانیت کی معراج تک پہنچا دیا .....حضرت عمر مراج کے کوزندگی کا نیامعیار دیکر فاروق اعظم بنادیا

ہاں ہاں بیدوہ کتاب ہے جس کی تلاوت سے زندگی نے معیار بدل جاتے ہیں ..... دنیا کے اطوار بدل جاتے ہیں ..... جہاں والوں کے انداز وافکار بدل جاتے ہیں

بيركتاب

جس روح پر اثر کر جائے ..... اس روح کو بدل ویتی ہے جس ول پر اثر کر جائے ..... اس دل کو بدل ویتی ہے

جس زمانہ میں آئے ..... وہ زمانہ ہی بدل جائے جس ماحول میں آئے ..... اس کوگل وگلزار کر جائے جس کا ہر ہر حرف ..... قیمی موتی کی طرح ہے جس کا لفظ لفظ ..... گوہر نایاب ہے جس کا لفظ لفظ ..... مہتاب کونین ہے جس کی ہر ہر آیت ..... مہتاب کونین ہے قرآن کریم تو وہ لاریب کتاب الہی ہے جسکو جنوں نے ساتو اپنے شرکو شم کر کے امن وسلامتی کے دین کو قبول کر لیا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے سورة جن پارہ نمبر 29 کی آیت کریم ہے فقاً لُوْ آ اِنَّا سَمِعْنَا قُوْ النَّا فَرُ النَّا فَرُ النَّا اللَّهِ الْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

قُلُ أُوْجِى إِلَى انَّهُ اسْتَ مَعَ نَفَرَّمِنَ الْجِنِّ فَقَالُوْ آ إِنَّا سَمِعُنَا قُرُانًا عَجَبًا ٥ تَ حَابُهُ أَوْ الْمُ مُحْمِرَى مِنْ أَن كَا مَحْمَدُ مِنْ الْجِنِ فَقَالُوْ آ إِنَّا كَانِ لَكُ

ترجمہ بنم فرماؤ مجھے وقی ہوئی کہ پچھ بتوں نے میرا (قرآن) پڑھنا کان لگا کرسنا تو بولے ہم نے ایک عجیب قرآن (کلام) سنا۔

#### احادبيث نبوبيإ

سامعین کرام! آیے میں آپ کو آج سے چودہ سوسال پیچھے لئے چاتا ہوں۔ متجد

نبوی کا صحن ہے .....اللہ کی رحمت جھوم جھوم کر برس رہی ہے .....فضا میں بڑی معظر

ہیں ..... ماحول بڑا پا کیزہ ہے ..... مدینے کے تاجدا تھا ہے صحابہ کرام کے جھرمٹ میں

ایسے سے رہے ہیں ..... جیسے چودھویں کا چا ند تا روں کے جھرمٹ میں ، استے پا کیزہ
ماحول میں اچا تک ایک پروقار اور دھیمی ہی آواز گوجی ہے ....جس سے ہر سوخوشبو

میں جا بہ کرام ہمین گوش ہیں ... صحابہ کرام کے دلوں کی کلیاں کھل اٹھی ہیں ... صحابہ کرام ہمین گوش ہیں۔

''و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی کی بیاری سی زبان سے بھول جھڑتے ہیں میرے آقاعلی فرماتے ہیں:

اے میرے پیارے صحابہ! اے میرے پیارے ساتھیو! جس طرح پانی گئنے ہے لوہازنگ آلود ہوجا تا ہے۔ صحابہ علیہ کاہ کرنے ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول الله علیہ اللہ ہوجا تا ہے اس کی صفائی کا طریقہ رہے کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کا زنگ اور میل دور ہوجا تا ہے۔ دور ہوجا تا ہے۔ یارسول الله علیہ ارشاد فرمائے۔ اگر دلوں کو زنگ لگ جائے تو اس کی صفائی کا طریقہ کیا ہے؟ جب گناہ کر کے ہمارے دل میل سے آلودہ ہوجا کیں خراب ہوجا کیں قراب ہوجا کیں ہوجا کیں قراب ہوجا کیں قراب ہوجا کیں ہوجا کیں ہوجا کیں جانے کی در تھی کا تھوجا کیں ہوجا کی ہوجا کیں ہوجا کیں ہوجا کیں ہوجا کیں ہوجا کیں ہوجا

قارئين كرام!

سینئے میرے آقاعلی نے اپنے صحابہ کرام کو جونسئے کیمیا ارشاد فرمایا وہ سینئے حضورت کیمیا ارشاد فرمایا وہ سینئے حضورت کے حضورت کیا ہے میرے بیارے ماتھیو! اے میرے لائے ہوئے دین کے ستونوں کو تھامنے والو!

جہب گناہ کرکر کے دل زنگ آلود ہو جا ئیں ، لینی جب تمہارے دنوں کو زنگ لگ جائے ، نیکی سے دل اچا ئے ہوجا ئیں ، گنا ہوں کی طرف مائل ہوجا ئیں ،تو پھر حدیث کامتن :

تم قرآن پڑھتے جانا اور موت کو یاد کرتے جانا، جوں جوں قرآنی آیات پڑھتے جانا ور موت کو یاد کرتے جانا، جوں جوں قرآنی آیات پڑھتے جانا کامیل دھلتا جائیگا، دل دھل کرایسے صاف ہو جائیگا کہ پھر مدیئے سے کروڑوں میل دور بیٹھ کربھی اپنا سرسینے کی طرف جھکاؤ گے تو دل میں مدینہ نظر آئیگا۔ (سجان اللہ عزوجل)

ایہہ قرآن نورانی شیشہ تے رب دے راز بتاوے جہیرا پڑھے تے عمل کریسے تائیوں جنت یادے ایک اورمقام پرمیرے مدنی تاجدا دالیات کا فرمانِ مشکباریوں ہوا، کہ جس کو تلاوت کلام ایک اورمقام پرمیرے مدنی تاجدا دالیات کا فرمانِ مشکباریوں ہوا، کہ جس کو تلاوت کلام پاک نے اللہ عز وجل سے مانگئے سے بازر کھا اللہ تعالی اس کو بن مانگے ہی دےگا۔ الحدیث: حضرت سید نا داؤد النظمان اللہ کے پیارے تیفیر جب زبور شریف کی تلاوت فرماتے ، تواڑ تے برندے فضاؤں میں رک جاتے۔

جانوروں کی ٹولیاں کی ٹولیاں آئیں اور زبور شریف کی تلاوت سنیں۔
میرے اور آپ کے بیارے مدنی تا جدار اور رب کے دلدار کا فرمان مشکبار ہے کہ حضرت سیدنا داؤ د الفلیلا کے پنیمبر برنازل شدہ زبور کی توبیشان تھی کہ اُن کی تلاوت سے فضاؤں میں سکوت طاری ہوجا تا۔

ے موائیں رک جاتیں، ہے تھم جاتے اور پرندوں کے غول کے غول فضاؤں میں کرمیاں میں سنت

جانوروں کی ٹولیاں کی ٹولیاں آکر کلام الہی سنتیں۔
ایےلوگوا وہ زبور کی شان تھی ، مجھ پر نازل شدہ قرآن کریم کی آن اور شان دیکھوکہ
زبور سننے کے لئے جانوروں کے غول کے غول اور پرندوں کی ٹولیاں آئیس تھیں لیکن
میراایک ادنیٰ ساغلام جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی تلاوت سننے کے
لئے عرش بریں ہے ملائکہ کی ٹولیاں آتی ہیں اور قد سیوں کے سلام اور رب کی رحمت
کے پیغام آتے ہیں (سجان اللہ عزوجل)

### قرآن میں کیاہے؟

قرآن کریم وہ ذیثان کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے دین و دنیا کے گوہر،علوم وفنون اور ہرشعبہ ہائے زندگی کے رہنمااصول بیان فرمادیئے۔ ارشادہوتا ہے۔

ونزلناعلیک الکتب تبیانالکل شیئی ٥ وهدی و رحمة وبشری للمسلمین ٥ (پ/۱۱۱۴هل)

ترجمہ اے محبوب الطبقیم نے بیر کتاب آپ برنازل کی جو ہر چیز کاروش بیان اور ہدایت ورحمت ہے اور مسلمانوں کوخوشخبری سنانے والی ہے۔ ( کنزالا بمان) معزز سامعین کرام!

کلام مجید کا آغاز بسم الله الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے اور اختیام میسن السبعث ق وَ السنّساس پر ہوتا ہے قرآن کریم کا آغاز حرف ' ب' سے ہوتا ہے اور کیا ہے مقدس کا

آخری حرف "س " ہے پہلے اور آخری حرف کو ملائیں تو (بس) بنما ہے کیا مطلب؟ مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں حروف کو ملا کر دنیا کو بتا دیا کہ بس اے انسان تیرے لئے بیقر آن کافی ہے۔

رطب و لایا بس الافی کتب مبین O ترجمہ: کوئی چیزتر ہویا خٹک اسکابیان روش کتاب میں موجود ہے۔ قرآن کا کوئی بھی متبادل نہ بدل ہے قرآن ہر محفتہ دشوار کا حل ہے

قرآن ہر محفقہ دشوار کا حل ہے قرآن رہالت کا محافظ بھی، خبر بھی قرآن بصيرت بھي ،بصارت بھي، بصر بھي قرآن تار بھی، مور بھی، اثر بھی قرآن میں صحرا تھی، سمندر بھی، حجر بھی محشر کی مثالیں بھی ہیں، سدرہ کے تمر بھی قرآن میں ازل سے ابد تک کی خبر ہے قرآن ہی میں تذکرہ جن و بشر ہے قرآن کی آیات میں راتیں بھی ہیں، دن بھی قرآن میں ذکرِ انسال بھی شیاطین بھی جن بھی قرآن تو انسانوں یہ احسان ہے رب کا قرآن حقیقت میں خزینہ ہے ادب کا قرآن تو تعنجینہ ہے اصل و اصول کا ہاں! قرآن معجزہ ہے خدا کے رسول کا

## قرآن کی شان

قرآن شان والا مجھی ہے ..... احسان والا مجھی ہے قرآن رحمٰن والا مجھی ہے ..... فرمان والا مجھی ہے

قرآن عرفان والا بھی ہے ..... فرقان والا بھی ہے قرآن انعام والا بھی ہے .... بیان والا بھی ہے قرآن عزت والا بھی ہے قرآن عزت والا بھی ہے .... عظمت والا بھی ہے قرآن غدا والا بھی ہے .... مصطفیٰ کے والا بھی ہے قرآن خدا والا بھی ہے ....

كلام لاريب

کلام جگ تے بڑے نیں بڑھے جاندے پر فیروی ٹانی قرآن کوئی نئیں نئی دنیاتے آئے سب مقام والے پرمیرے آفادے ورگا سلطان کوئی نئیں نبی دنیاتے آئے سب مقام والے پرمیرے آفادے ورگا سلطان کوئی نئیں نبی ساڈے وچکل کے تے رب نے کہیا ایدے ورگاتے ہوراحسان کوئی نئیں سلاا نعت نبی دی میں لکھدا رواں ہور دل وچہ تے شاگرار مان کوئی نئیں

### قرآن کیابتا تاہے؟

رآن بتاتا ہے ۔۔۔۔۔ کہ اعلیٰ کون ہے اور ادنیٰ کون ہے رآن بتاتا ہے ۔۔۔۔۔ کہ مومن کون ہے اور مشرک کون ہے رآن بتاتا ہے ۔۔۔۔۔ کہ رہبر کون ہے اور رہزن کون ہے رآن بتاتا ہے ۔۔۔۔۔ کہ باوفا کون ہے اور بے وفا کون ہے رآن بتاتا ہے ۔۔۔۔۔ کہ باوفا کون ہے اور ہے اور شاو بطحاکون ہے راآن بتاتا ہے ۔۔۔۔۔ کہ ابرا جیم علیہ السلام کی دعاکون ہے اور در ددل کی دواکون ہے راآن بتاتا ہے ۔۔۔۔۔ کہ تیرا پیاراکون ہے اور میرا پیاراکون ہے راآن بتاتا ہے ۔۔۔۔۔ کہ تیرا پیاراکون ہے اور میرا پیاراکون ہے راآن بتاتا ہے ۔۔۔۔۔ کہ شاکر کا جو آسراء ہے وہ محمد اللہ پیاراکون ہے راآن بتاتا ہے ۔۔۔۔۔ کہ شاکر کا جو آسراء ہے وہ محمد اللہ پیاراکون ہے راآن بتاتا ہے ۔۔۔۔۔۔ کہ شاکر کا جو آسراء ہے وہ محمد اللہ پیاراکون ہے راآن بتاتا ہے ۔۔۔۔۔۔ کہ شاکر کا جو آسراء ہے وہ محمد اللہ پیاراکون ہے دانس کہ شاکر کا جو آسراء ہے وہ محمد اللہ پیاراکون ہے دانس کون ہے دانس کہ شاکر کا جو آسراء ہے وہ محمد اللہ پیاراکون ہے دانس کہ شاکر کا جو آسراء ہے وہ محمد اللہ پیاراکون ہے دانس کہ شاکر کا جو آسراء ہے وہ محمد اللہ پیاراکون ہے دانس کہ شاکر کا جو آسراء ہے وہ محمد اللہ پیاراکون ہے دانس کونس کے دانس کونس کے دانس کونس کونس کے دانس کونس کونس کے دانس کونس کے دانس کونس کے دانس کونس کونس کونس کے دانس کونس کے دانس کونس کونس کے دانس کونس کونس کے دانس کونس کے دانس کونس کے دانس کی دانس کونس کے دانس کونس کے دانس کی دانس کونس کے دانس کونس کونس کونس کونس کے دانس کونس کے دور کونس کے دانس کے دانس کونس کے دانس کون

# فرآن كريم حكمتول اوردانائيول سيدير كتاب

ارباب علم ودانش! اسلام خدا کا مرتب کردہ نظام حیات ہے بیہ چند زبانی عبادات کا مجموعہ نہیں، بلکہ

زندگی کے تمام شعبوں میں کمل ترین اور میچے ترین رہنمائی کا ضامن ہے۔اس کا دستور خالق کا نامن ہے۔اس کا دستور خالق کا نامت کی آخری کتاب قرآن مجید ہے۔جس میں ہر خشک وتر کا بیاں ہے اور جو اس کے آخری عظیم رسول تیر اعظم، نبی واعظم، نورز دیدہ ابراہیم وآدم، فرآدم و بی آدم حضرت محمد تکافیل برنازل ہوئی۔

آن كتاب زنده قرآن تحكيم تحكمت أولا يزال است و قديم نوع انسال را پيام آخرين حامل أو رحمة للعالمين

(اتبال)

ترجمہ: بیوہ کتاب قرآن علیم ہے جس کی حکمت لاز وال اور باقی ہے۔ بی نوع انسان کیلئے خدا کا آخری پیغام جس کے حامل جہانوں کیلئے رحمت ہیں۔

### قرآن جھے ہے چھ کہنا ہے

عاجزنے کتاب کے شروع میں نقابر کے اصول بیان کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ نقیب کا مقصد صرف اشعار کو پڑھ کر محفل کا ساں باندھنا نہیں ہے بلکہ اس کا بیز بہن ہونا چاہیے کہ میں نے اہل محفل کو پچھ دینا ہے کیونکہ بیاوگ مجھ سے پچھ لینے کیلئے آئے ہیں۔ نقیب کا بیہ فرض ہے کہ وہ قرآن وحدیث پڑھ کر لوگوں کی اخلاقی اور عملی تربیت کرے۔ مسلمانوں کی دین سے کا بلی پران کو متنبہ کر اور گنا ہوں پروعید اور نیکیوں پراللہ کی رضا کی نوید والی آیات و احادیث بیان کرے۔ مثلاً قرآن کریم کے بیاں کے شمن میں آج کے مسلمان کی قرآن سے خفلت پرافسوس کا اظہار کرے اور سوئی ہوئی مسلم قوم کو اُن کی خفلت سے جگائے۔ اُن کو انکافرض یا دولائے ، غفلت کی سز ابتائے اور بتائے کہا ہے میرے بھائیوں!

قرآن کریم ہماری پریشانیوں کاحل ہمارے دکھوں کا مداوا .....اور ہمارے ہر شعبہ میں ہمارا رہبر و رہنما ہے ....شادی بیاہ کے رسم و رواج ہوں یا لین دین کے معاملات ....عدالت و قضا کا مسئلہ ہو .....یا جنگ و جدل کی کیفیت .....خوشی ومسرت

کاموقع ہویا پریٹانیوں کی کلفت .....قرآن ہر جگہ ہر موقع پراور ہرانداز میں ہاری کیے رہنمائی کرتا ہے ....۔اور ہمارے لئے ایک بہتر بن اور صاف تقرار است منتخب کرتا ہے صحابہ کرام جن کا ہر ہر عمل ہمارے لئے مشعل راہ ہے ....۔جوروشنی کے مینار بیں ...۔۔ان کی قرآن کریم کے ساتھ گئن دیکھیں کہ میدان جہاد میں اگر تلواران کے باتھ کازیور تھی تو قرآن کریم ان کے دل اور زبان کی زینت ہوتا تھا ..... ہاتھ سے تلوار ان کے تات کاتیں تھیں

وہ پہلے کامسلمان جنگ میں جاتا تھا قرآن اور شمشیر کے ساتھ بیہ آج کا مسلمان فلم پہ جاتا ہے بیٹی اور ہمشیر کے ساتھ (العیاذ بااللہ تعالیٰ)

مسلمانو! کھرہوش کے ناخن لو۔اپٹے گریبانوں میں جھانکو، بےراہ روی، فحاشی اور بے
حیائی کے معاملات میں ہم غیر مسلم تو موں سے آئے نہیں تو پیچے بھی نہیں ہیں جمارے ہر
قول میں جھوٹ ہے ۔۔۔۔۔ ہر نیکی میں کھوٹ ۔۔۔۔ ہر کاروبار میں دھوکہ ۔۔۔۔ ہرامات میں
خیانت کی جھلک ۔۔۔۔ زندگی کے تمام شعبے ہماری بدا تمالیوں سے داغ دار ہیں
ہمار سے اچھے سے اچھے تمل میں منافقت ہے اور تو اور ہم نے تو قرآن کر یم اللہ کی
لاریب کتاب سے بھی منافقا نہ روپیر کھا۔ یقرآن کر یم اللہ کی کتاب جس کو ہمار ب
دلوں کی زینت بنا چاہیئے تھا ہم نے اُسے الماریوں کی زینت بناویا یہ قرآن جو
مرف عدالتوں میں اپنے
مرفون پر رکھ کر تشمیں کھانے کیلئے ہی اسکو مخصوص کر لیا افسوس! قرآن کر یم جو کہ
گناہوں کے مریضوں کیلئے شفاتھا، جس سے جسمانی اور روحانی امراض دور ہوتے
گناہوں کے مریضوں کیلئے شفاتھا، جس سے جسمانی اور روحانی امراض دور ہوتے
سے ہم نے قرآن سے منافقت کی ،اسکو محمد کی دیواروں ،تختیوں ،مناروں اور محرابوں پر تو
ہم نے قرآن سے منافقت کی ،اسکو محمد کی دیواروں ، تختیوں ،مناروں اور محرابوں پر تو
کھا ہم نے فدائے گھر میں تو اس کو لکا یا ،ہم نے اس پر بڑے نوب صورت غلاف ہا کراسکو

زينت بخشي كيكن صدافسوس كداس كرز ريع بهم اين ومريان دلول كوزينت نه بخش سك

اس عظیم قدرت کے عطا کردہ نسخہ حمیا کے ذریعے ہم دنیاوآ خرت کی سرخروئی نہلے

سکے جس قرآن کومضبوطی سے تھام کرضحابہ کرام نے اپنالوہامنوالیا۔ دنیا کی امامت ان کے خصہ میں آئی اسی قرآن کو چھوڑ کرہم اپنوں اور غیروں کے ہاتھوں ذکیل وخوار ہو گئے اے مسلمان! بیاللّٰد کا کلام تحقیے آج بھی تنبیہ کررہاہے تیرے کئے آج بھی سوچ و بیجاراورغورو فكركرنے كيليے دروازے كھولے ہوئے ہے بير تخفے كہدر ہاہے ، كدا مسلمال ميں: طاقوں میں سجایا جاتا ہوں اللہ آنکھوں یہ لگایا جاتا ہوں تعوید بنایا جاتا ہوں ہے دھو دھو کے یلایا جاتا ہوں مجھی عطر کی ہارش ہوتی ہے ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں جس طرح طوطا مینا کو ایک کیچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح برمایا جاتا ہوں ایک اس طرح سکھایا جاتا ہوں جب قول و قتم لینے کیلئے 🏗 تکرار کی نوبت آتی ہے 🔩 پھر میری ضرورت بڑتی ہے کہ ہاتھوں یہ اٹھایا جاتا ہوں ول سوز سے خالی رہتے ہیں 🦟 آنکھیں ہیں کہم ہوتی ہی نہیں کہنے کو میں اک اک جلے میں ایک بڑھ بڑھ کے سایا جاتا ہوں نیکی یہ بری کا غلبہ ہے اللہ سیائی سے برور کر وھوکہ ہے سن برم میں مجھ کو بار تہیں 🚓 سنس عرس میں میری وهوم تہیں بر دل سوز سے خالی رہتے ہیں جہ آتھیں ہیں کمنم ہوتی ہی نہیں (ماہرالقادری)

### قرآن كاصدقه

ہے قرآن ..... ہی سے عزت ملتی ہے ہے قرآن ..... ہی سے عظمت ملتی ہے ہے قرآن ..... ہی سے رحمت ملتی ہے ہے قرآن ..... ہی سے جنت ملتی ہے ہے قرآن ..... ہی سے جنت ملتی ہے ہے قرآن ..... ہی سے انوار ملتے ہیں۔

## قرآن کی رہنمائی

قرآن الله عزوجل کی وہ ساوی ،آسانی کتاب ہے، جوایک ایسی عالمگیررہنمائی کیکر آئی۔ جو کسی مخصوص علاقے ، توم اور وطن تک محدود نہیں بلکہ ہر قبیلے ، قوم ، ملک ووطن اور عوام وخواص کے لئے عام ہے

قرآن كريم ال بات كى طرف اشاره إن الفاظ كے ساتھ كرتا ہے۔

شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن هدى للناس.

اس آیت کریمہ میں اعلان فرما دیا گیا۔ بیقر آن جس نے ماہ رمضان کو اپنے نزول کا شرف بخشا۔ تمام لوگوں کے لئے ہرعربی، تجمی، گورے، کالے کیلئے رہبراور رہنما ہے۔اس کی ہرایت ورہنمائی کے دروازے ہرایک کیلئے مکسال طور پر کھلے ہوئے ہیں لیکن یا در کھنااس کی رہنمائی اس کی رشدو ہدایت کا نفع حاصل کرنے کیلئے دل میں تقویٰ کا ہونا شرط ہے۔

آلم o ذلك الكتب لاريب فيه هدى للمتقين O

ترجمہ: الم 0 میروہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں شک نہیں میتفین اور پر ہیز گاروں کیلئے رہبرور ہنماہیے

ایک اور مقام برارشاد باری تعالی ہے

ميقرآن لوگوں كيلئے بيان اور بدايت ونصيحت ہے بر ہيز گاروں كيلئے۔

### (قرآن یاک میں)

🖈 قرآن میں ذکر ہے ..... خالق کی عظمت کا، شان کا 🕏 🏗 قرآن میں ذکر ہے ..... رسولوں کا، انبیاء کا 🖈 قرآن میں ذکر ہے ..... آدم کا، موسیٰ 🖈 قرآن میں ذکر ہے ..... داؤد کا، سلیمان کا 🖈 قرآن میں ذکر ہے ..... (حضرت مریم کا، حضرت عیسیٰ کا) 🖈 قرآن میں ذکر ہے ..... ایماُن کا ، بے ایمان کا 🖈 قرآن میں ذکر ہے ..... سمندروں کا، صحرا کا 🖈 قرآن میں ذکر ہے ..... نوازش کا، عطا کا 🖈 قرآن میں ذکر ہے ..... خیرات کا، سخا کا 🖈 قرآن میں ذکر ہے ..... ائمہ کا، شہداء کا الم قرآن میں ذکر ہے .... مومنین کا، ظالمین کا 🖈 قرآن میں ذکر ہے .... عذاب اللی کا، انعام اللی کا 🖈 قرآن میں ذکر ہے .... صحافین کی استقامت کا،روزِ قیامت کا 🖈 قرآن میں ذکر ہے ..... جہنم وسقر کا،معراج کے سفر کا جناب بنده! ویسے تو الله عز وجل اور سر کا پولیسی کا فرمان ہے کہ: المئة نماز يراهو السب كيونكه بيا تي عبادت ہے المنز کوة دو .... کیونکه بیاجیمی عمیادت ہے الماروزه رکھو .... کیونکہ بیاجھی عبادت ہے الملاجح وعمره كرو ..... كيونكه بياليهي عبادت ہے ا اللی کرو اللی کرو سیس کیونکہ بیا چھی عبادت ہے الما صدقه دو .... كيونكه بدا يمي عبادت ب ہاں! ہاں! میسب ہی اچھی عباد تیں ہیں ،مگریا در کھنا

غیب دان نبی ایسی فرمار ہے ہیں:

الحديث: "افضل عبادة امتى قرأة القرآن"

ترجمہ: میری اُمت کیلئے بہترین عبادت تلاوت قرآن ہے۔

نیز فرمایا.....امام الانبیا علی کی تیامت کے دن قرآن الله عزوجل کے سب

ے زیادہ قریب ہوگا اور اپنے پڑھنے والوں کا شفارشی ہوگا۔

سے ریادہ تر بب اوں اور برکتوں کی حامل کتاب جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام علوم اولیان و قرآن بائل ای عظم توں اور برکتوں کی حامل کتاب جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام علوم اولیان و آخرین کوجمع کررکھا ہے۔ قرآن کی کیلئے علماء کرام نے علوم قرآن کے ختلف شعبے قائم کئے ہیں۔ جیسے اعلم التوحید علم السما وات ،علم الارض ،علم الاشیاء ،علم الآخرت ،علم الفرائض ، علم الصلو ق ،علم المثال ،علم المنتشاب ،علم الحکمیات ،علم الفقہ ،علم الاطب ،علم الوراثت ،علم الکلام ،علم الحدیث ، میتمام علوم قرآن باک میں موجود ہیں ،کیکن سے ہمارے اپنے ناقص علم کی حد ہے اصل علوم قرآن کی حد تو اللہ عزوج ل ہی جانتا ہے یا خالقِ کا مُنات کے علم کی حد ہے اصل علوم قرآن کی حد تو اللہ عزوج ل ہی جانتا ہے یا خالقِ کا مُنات کے بتانے ہیں۔

انسان کوعلوم قرآنی اور معارف قرآنی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ نظر کی ضرورت ہے۔ اللہ عزوجل تمام مسلمانان عالم کوقرآن مجید زیادہ سے زیادہ بڑھنے اور اس بڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے اور اس قرآن کو ہماری زندگی کے ہر پہلو، ہر لہحہ اور ہرممل میں مملی جامہ بہنانے کی توفیق عطافر مائے۔

> الله ترآن نے بیہ بتایا ہے کہ کلام تو بہت ہیں ہے۔ مگر قرآن جیسا کو کی نہیں ہے۔

کے قرآن نے بیر بتایا ہے کہ دوست تو بہت ہیں گر اس نے بیر کے بیر کا میں ہے گر خلیل اللہ علیہ السلام جبیبا کوئی ہیں ہے مگر خلیل اللہ علیہ السلام جبیبا کوئی ہیں ہے

کے ترآن نے میہ بتایا ہے کہ ذریح تو بہت ہیں میں اسلام جیسا کو کی نہیں ہے گراساعیل ذریح اللہ علیہ السلام جیسا کو کی نہیں ہے

ہے قرآن نے بیر بنایا ہے کہ قلی تو بہت ہیں۔ مگر حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا کو کی نہیں ہے

قرآن نے بیہ بتایا ہے کہ سین تو بہت ہیں مگر حضرت یوسف علیه السلام جبیبا کوئی تبیس ہے قرآن نے بیہ بتای<u>ا ہے کہ حاکم تو بہت ہیں</u> مرحضرت سلیمان علیهالسلام جبیبا کوئی نہیں ہے قرآن نے بیر بتایا ہے کہ صابر تو بہت ہیں م محرحضرت ایوب علیہالسلام جبیبا کوئی نہیں ہے قرآن نے بیہ بتایا ہے کہ قرب والے تو بہت ہیں محرحضرت موی علیہ السلام جیسا کوئی نہیں <u>ہے</u> قرآن نے یہ بتایا ہے کہ عظمت والے تو بہت ہیں مرحضرت عيسى عليه السلام جبيها كوئى تبيس ہے قرآن نے بیہ بتایا ہے کہ محبوب تو بہت ہیں مر محمصطفی علیت جیسا کوئی نہیں ہے

ارباب علم ودالش!

قرآن پاک کواگرالله عزوجل بولنے کو کہتا تو اس بات اور اس واضح حقیقت میں کوئی شک جبیں کہ قرآن بمام مسلمانان عالم سے یوں گویا ہوتاہے' اے لوگوتم مجھے ہے . پوچھتے ہو کہتم دنیا میں ذلیل وخوار کیوں ہو، کیاتم مجھے نہیں پڑھتے؟ ہاں! ہاں! بہت زیادہ پڑھتے ہو''لاریب''اور بےعیب دنیا میں سب سے زیادہ چھینے والی اور سب سے زیادہ پڑھی جانیوالی کتاب میں'' قرآن' ہوں

اے میرے پڑھنے والو! تم میں حفاظ کرام بھی ہیں....قراء بھی ہیں..... وانشور بھی بہت ہیں ..... فلاسفر بھی ہیں ..... حکما و فضلاء بھی ہیں ..... بوے بوے بوے مفکر بھی ہیں ..... مفسر بھی ہیں ....اور پھرتم تو بعض او قات ایک ہی رات میں مجھے تمام کا تمام پڑھ جاتے ہو۔ وہ کوکی مسجد ہے جہاں میری ( قرآن ) کی تلاوت نہیں کی جاتی ،کوٹسی ایسی تقریب ہے جس كا آغاز مجھ سے نہ ہوا ہو، قرآن خوانی كی محفلیں تو تم بے شار منعقد كرتے ہو، كسى كى موت واقع ہوجائے توتم درجنوں قرآن پڑھ کرمولا ناصاحب کے ہاتھ میں تھا دیتے ہو

دعا کیلئے بھی ساری ساری رات محفل شبینه کا انعقاد کرتے ہو آہ! مگر پھر بھی تمہیں یہ بہتہ نہیں جل ای تم کردن مذکل یہ کیا ہے، کیادی میں کردن تم خوار میں سرمید؟

نہیں چل رہا کہتم کیوں مشکلات کا شکار ہو کیوں تم خوار ہور ہے ہو؟ اوراگ محمد دقریب سے میں تاریخ اور میں میں ایسان

لوا اگر مجھ( قرآن) ہے ہی تم نے پوچھنا ہے تو پھرورق الثو، چند ہی ورق الٹنے پر تم اپنی بر بادی اورخواری والے سوال کا جواب پاؤ گے۔

(آیت مبارکه کاتر جمه):

تو کیاتم قرآن کے بعض حصوں پرایمان رکھتے ہواور بعض کا انکار کرتے ہو، پھرتم میں سے جولوگ ایبا کریں ان کی سزااس کے سوااور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل وخوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف بھیر دیئے جا کیں'' اللہ (تمہاری) حرکات سے بے خبرنہیں جوتم کررہے ہو''۔

(سورة بقره ۱۵۰)

(اتبال)

ہاں، ہاں، خوب سوچو! کیا جواب ملاقر آن ہے ہمیں اپنی مشکلات کا اورخواری کا،
کاش ہمیں شعور حاصل ہو جائے کہ ابھی تو آخرت میں شدیدترین عذاب بھی ہے۔
بہتر تو رہے کہ ایک انصاف سمیٹی بٹھاؤ، جو یہ فہرست بنائے کہ ہم نے قرآن کے
بنائے ہوئے کن کن احکامات کو اپنایا اور کن کن احکامات سے نافر مانی کی فیصلہ کیا
ہوگا کہ ہماری نافر مانیوں والی لسٹ فرما برداری کی لسٹ سے خاصی لہی ہوگ آخرابیا
کیوں؟ اس لئے کہ ہم نے قرآن کو جو شام بڑھا

گھروں میں پڑھا ..... مساجد میں پڑھا نہازوں میں پڑھا میں پڑھا درمضان میں پڑھا ..... خلوتوں میں پڑھا است صحراؤں میں پڑھا ایوانِ فرہنگ میں پڑھا ایوانِ فرہنگ میں پڑھا میں میدان جنگ میں پڑھا گراس پرمل نہ کیا، بس بہی ہماری بستی کاسب سے بڑا سبب ہو کر وہ معزز ہتھے زمانے میں مسلماں ہو کر ہوئے ہم خوار تارک قرآں ہو کر

اگرآج بھی اپنا کھویا ہوامقام اور عروج حاصل کرنا جائے ہوتو آج بھی وقت ہے، قرآن کواینے سینے سے لگالو پریثانیوں سے پچ جاؤ گے، پبتیوں سے پچ جاؤ گے، خوار بول سے چکے جاؤ کے اور بوری زندگی کامیا بیاں تمہارے قدم چومیں کیں۔قر آنِ یاک کے احکامات برعمل کرونو آج بھی تمہارے لئے عزت ہی عزت ہے ....شان ہی شان ہے ..... مقام ہی مقام ہے ....عروج ہی عروج ہے ..... وقار ہی وقار ہے .... برکت ہی برکت ہے کیونکہ رہے: قرآن مجید .....الله تعالیٰ کی ذات دصفات کا ذکر عظیم ہے قرآن مجید....الله عز وجل کی حمد و ثناا در تشبیح قبلیل کا مجموعه کبیر ہے قرآن مجيد ....الله تعالیٰ کاذاتی کلام نہے قرآن مجید.....لاریب، بے عیب، بے مثل اور آخری کتاب ہے قرآن مجید .... صحابہ کرام کے اوضعاف کا شاہدومدان ہے قرآن مجيد .....عطاومغفرت كاقرز بعد تاص ہے O قرآن مجيد .....زل على قلب محمطينية ہے قرآن مجید .....واضح روش اور کتاب مبین ہے قرآن مجید ....فرقان حمیداور بیکانکالِکُلَ شکی ہے قرآن مجید....کامحافظ ونگہبان خوداللہ تعالیٰ ہے قرآن مجید ..... کی زبان زبان مصطفی علیات ہے قرآن مجید....کی زبان اہل جنت کی زبان ہے قرآن مجید ..... کی تلاوت محبوب خداهای کی خوشنو دی کا ذریعه ہے قرآن مجید ..... کی تلاوت ملائکہ کی ہم نشینی کی مثل ہے ( بخاری شریف ) قرآن مجید ..... کوسیکھنے اور سکھانے والاسب سے بہتر ہے قرآن مجيد ..... كے حفاظ قيامت كے دن اپنے خاندان كے دس افراد كی شفاعت كرينگے 0 قرآن مجيد ..... كاعالم (باعمل ) جليل القدر ملا تكه كانهم مرتبه بهو گأ O

#### Marfat.com

قرآن مجید .....جس مخص سے سینے میں نہیں وہ وریان گھر کی مثل ہے( تر مذی )

ن قرآن مجید کے جامع حضرت سیدنا ابو بکرصدیق ﷺ ہیں۔

0 قرآن مجید .... کے ناشر سیدناعثمان عنی دیا ہیں۔

o قرآن مجید اسمیں حروف مقطات کی تعداد ۱۲ اہے .

المَم، المَصَ الرآ، المَرا، كهياعض، طه، ياسين، طس، طسم، حم،

طمعسق، ق، ن، ص.

محترم سامعين كرام!

تمام مسلمان بھائیوں ، بہنوں ، بچوں اور بیٹیوں کو چاہئے کہ وہ زیادہ سے زیادہ افرآن پاک کی تلاوت مقدسہ کریں جس سے دل کوسرور ملتا ہے۔ آئکھوں کونور ملتا ہے۔ آئکھوں کونور ملتا ہے۔ قرآن پاک کو محبت اور خلوص سے پڑھنے والا جب تک نظریں قرآن پرلگائے ارکھتا ہے۔ اللہ عن رحمت کی نظریں قرآن کے قاری پر جمائے رکھتا ہے۔ سامعین محترم!

آخر میں دعاہے کہ اللہ عزوجل ہمیں محبت قرآن عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی تو فیق عطاء فرمائے۔

☆☆☆

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

باب تمبر 4

نعت سركار دوعالم عليسة

鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴

#### اللهم صل على محمد كما تحب و ترضى له

### نعت کیا ہے؟

سامعین کرام! نعت کیا ہے؟ اہل لغت کہتے ہیں .....نعت سے مراد وہ کلام ہے جس میں کرام! نعت کیا ہے؟ اہل لغت کہتے ہی جس میں سرکارِنا مدانوالی ، زمانے کے تاجدار، وحید زمال قایق کی مدحت سراکی کی گئی ہو۔۔۔

ی اشت کہتے ہیں نعت سے مراد عشقِ مصطفیٰ اعلیٰ ہے جو قلوب وا ذہان پر قبضہ کر کے ان کواسینے رنگ میں رنگ لے۔

سی نے کہا۔ نعت سے مراد سر کا رعایت کی ادائیں ،حضور علیت کی باتیں اور حضور علیت کی باتیں اور حضور علیت کی باتیں اور حضور علیت کے اعمال وافعال کا ذکر ہے۔ ملیت کے اعمال وافعال کا ذکر ہے۔

مگرستی کہتا ہے ۔۔۔ نعت ہنعت ہے ۔۔۔ نعت ہی ہے ہماری بات ہے ۔۔۔ نعت ہی جہنم ہے ۔۔۔ نعت ہی جہنم سند برأت ہے ۔۔۔ نعت ہے ، ذکر خیرالورای ۔۔۔ نعت ہے ، عطائے صبیب خدا ۔۔۔ نعت ہے ، دانع ہر دردو بلاء ۔۔۔ نعت ہے ، قرآن کی تفسیر ۔۔۔ نعت ہے ، بگڑی تفت ہے ، نعت ہے بنے ہیں مصفی دل جلوہ گاہ صطفیٰ علیہ اللہ اللہ مستقیٰ دل جلوہ گاہ صطفیٰ علیہ اللہ اللہ مستقیٰ دل جلوہ گاہ صطفیٰ علیہ ہے ، مستقیٰ دل جلوہ گاہ صطفیٰ علیہ ہے ۔۔۔ نہ مرسند

ہاں، ہاں آؤ! صحابہ کی زبان میں نعبت نبوی سنیں

ام المونين حضرت عائشه رضى الله عنهاكى نعت مين ......آپ شهمس لنا بين حضرت حمان كى نظر مين .....آپ و اجمل منك لم تلد النساء بين حضرت جابر بن سمره كى آئكه مين .....آپ خير من البدر بين ادر خود معلم حمل سركاره مين سركاره معلم المعارض على الما الذار علم مين ميكها معالمة

اورخودرب رحمٰن کے کلام میں آپ والصخی والیل اذاس جی ہیں، کہیں طاہ ا اور یاسین ہیں .....کہیں مزمل اور مدثر ہیں

سامعين محترم: وذي وقار بهائيو!

نعتِ رسول دل کا چین .....آنکھوں کی ٹھنڈک....روح بیتاب کی تسکین .....ن کی حرز جان اوراصلِ ایمان ہے ..... بیرہارے لئے سب کچھ ہے

حدیث پاک میں آتا ہے۔

ذكر الانبياء من العباده وذكر الصالحين كفارة . ولما يكانك من التسمحم كالمارك من الصالحين كفارة .

جہاں ولیوں کا ذکر ہور ہا ہو مجھو گنا ہوں کی مغفرت ہور ہی ہے اور جہاں نبیوں کا ذکر ہور ہا ہو مجھوخدا کی عبادت ہور ہی ہے (سبحان اللّٰدعز وجل )

سی جب بھی نعت رسول کیائے۔ پڑھتے ہیں ،نعت کو چرجا ورونق سمجھ کرنہیں خدا کی عبادت سمجھ کر پڑھتے ہیں

آج محافل نعت اور نعت خوانوں پر اعتراض کرنے والو!اے ذکر رسول سے بھو لے بھالے مسلمانوں کورو کنے والو، بیتو وہ ذکر ہے جوخو درب کا ئنات کرتاہے معروب کے بھالے مسلمانوں کورو کئے والو، نیتو کی اس اور کیا ہے۔

۔ ورفعنا لك ذكر ك كابرايتجه پر بير گھٹائيں أے منظور برصانا تيرا

میں اس رحمتہ اللعالمین ،منبع نورِ ہدایت ،خرینہ بحرسخاء ، وہ رحمت بے بدل ، وہ دنیا کی ۔ کامل واکمل ہستی جس کی نعت خوداس کے بیدا کرنے والے نے بیان کی۔ افلاک پر فرشتوں اور فرش پر انسانوں کو بھی اس کی نعت پڑھنے کی تا کیدفر مائی محولوقر آن کریم اور پڑھوسور قالاحز اب ارشاد باری تعالیٰ ہے

ان الله وملائكته يصلون على النبي طيايها الذين امنوا صلوا عليه سلموا تسليما ٥

بے شک اللہ اپنی شایان شان عرش بریں پر جاگزین ہوکر اور فرشتے ہارگاہ صدیت میں پیش ہوکر اور فرشتے ہارگاہ صدیت میں سے میں ہوکر اس غیب دان نبی پر درود پڑھتے ہیں للہٰ داا ہے فرش والوائم میں سے جس کا ایمان کا دعویٰ ہے وہ بھی اللہ اور فرشتوں کے ساتھ نعت ِ رسول اور ذکر مصطفیٰ میں شامل ہوجائے (سجان اللہ)

مسلمانو! توجہ فرماؤ، جب اللّه عزوجل نے اپنی عبادت کا تھم دیا تو پوری کا گنات کے اپنول، برگانوں، مانے والوں، ندمانے والوں، منکروں، فرمانبرداروں، نافر مانوں کو کیسال طور پرمخاطب فرمایا ارشاد ہوتا ہے:

يآيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم

اے لوگو! اے سب کے سب انسانو، اے ماننے اور نہ ماننے والوتم سب سے میرا خطاب ہے کہ میری عبادت کرو، میں تمہار خالق ہوں، لیکن جب ذکرِ مصطفیٰ علیہ کی باری آئی تو فرمایا:

يايها الذين امنوا صلواعليه وسلموا تسليماً ٥

عبادت خداوندی کا پیغام سب کیلئے تھا، وہ خطاب عام تھا، بیخاص ہے، بیسب کیلئے نہیں منکروں تمہارے لئے بھی نہیں، کافروں میں تم سے بھی نہیں کہتا، نافر مانوں میرا خطاب تم سے بھی نہیں، اے میرے نبی کے گستاخو بیاعلان تمہارے لئے بھی نہیں۔ کئے ہے گستاخو بیاعلان تمہارے لئے ہے ۔ کئے ہے گئے میں میں کے لئے ہے ؟

يآيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً ٥

میرے نبی کا ذکر پاک ہے، میرے نبی کی نعت صاف ہے یہ اُسی زبان سے نگلے جو گتاخی سے ممرز اہے بیاسی دل سے نکلے جوا نکارِ ناموں رسالت سے منز ہ ہے۔ بیدا بمان والوں کا حصہ ہے۔ بیدار باب اسلام کا خاصہ ہے، اس ذکر کیلئے شرط ہے

کہ پہلے ایمان سے دل کو ہرگندگی سے پاک کرلو .....نور ایمان سے دل کی دنیا کومنور کر لو ..... پھراس نبی کی نعت پڑھو۔ بھی اللهم صلّ علی محمد کہ کہ کر ..... بھی صلّی الله علی محمد کا دست کھی الله کہ کر بھی الله علی حالت یا رسول الله کہ کر بھی ابلغ العلی بکماله پڑھ کر بھی اعلیٰ حضرت

کا کلام پڑھکر ....اور بھی پیرمہرعلی شاہ گولڑہ شریف کے تا جدار کا کلام پڑھ کر۔ مثل نئیں ڈھولن دی

حیب کر مهر علی اینتهال جا بنیس بولن دی

مبر کا توانیک کے سے کے کہانی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی! سامعین کرام! ایک رات سر کا توانیک کے سونے کی باری ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مبارک حجرہ میں تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے عرض کی آ قاالہ

اجازت ہوتو میں آپ کی شان میں دوشعر سناؤں ،حضور والیہ مسکرائے فرمایا بیاری عائشتم شاعرہ کب سے بنی ہو؟

حضرت عائشہ بولیں جب سے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا جب ہے آپ کے کرخ تابال کی زیارت کی ہے جھے لفظوں سے لفظ جوڑ نابھی آگئے اور آپ کے حسن پر شعر بولنا بھی آگئے آپ اجازت دیں تو میں شعر پڑھوں حضور نے فرمایا میری بیاری عائشہ پڑھو:

، ارباب فہم وفراست! ۔

سینے! سرکے کانوں سے نہیں، دل کی ایمان والی کھڑ کیاں کھول کر دل کے کانوں سے سینے کہ میری اور آپ کی روحانی ماں ام المؤمنین میری سرکار علیہ کے حسن میں کسے سینے کہ میری اور آپ کی روحانی ماں ام المؤمنین میری سرکار علیہ کے حسن میں کسے لب کشال ہیں۔ عرض کرتیں ہیں۔ آتا:

ے شمس لنساوللآفاق شمس ایک دنیا کاسورج ہے اور ایک ہمار ابھی سورج ہے

شمسى خير من شمس السماءِ

لیکن میراسورج د نیادالوں کے سورج سے لیمنی آسان کے سورج سے بہتر ہے، پھرا پینے سورج اور د نیادالوں کے سورج میں فرق بیاں کرتے ہوئے کہتی ہیں مشسمسس المنساس تسطیعے بعد فیجو

شهمسي تبطيلع ببعيد البعشياء

لوگوں کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوکر روشنی دیتا ہے، لیکن سنومیر ہے سورج کی شان سنو، اس سورج تو دن کو چیکے، میرا شان سنو، اس سورج وہ سورج ہودن تو دن کو چیکے، میرا سورج وہ سورج وہ دن تو دن تو دن تو ہی چمکنار ہتا ہے اور ایسا چمکتا ہے کہ اندھیری رات میں جب عائشہ کے ہاتھ سے سوئی گر جائے تو اس سورج کے چبرے کی تابانی اور تبسم کی روشن سے بھرہ پر نور ہوجا تا ہے اور گم شدہ سوئی مل جاتی ہے۔ اور تبسم کی روشن سے بھرہ پر نور ہوجا تا ہے اور گم شدہ سوئی مل جاتی ہے۔ اور تبسم کی روشن سے بھرہ پر نور ہوجا تا ہے اور گم شدہ سوئی مل جاتی ہے۔ اور تبسم کی روشن سے بھرہ پر نور ہوجا تا ہے اور گم شدہ سوئی مل جاتی ہے۔

### صحابير ضوان الله يهم اجمعين كي محفل نعت

دربارِ مصطفی الله کے پہلے ثناء خوال اور نعت خوال حضرت حسّان بن ثابت و میں میں اور میرے مال باپ حضرت حسان کے عظمت پر قربان جن کوسر کار دو عالم میں میں اور میرے مال باپ حضرت حسان کے عظمت پر قربان جن کوسر کار دو عالم علیت کے سامنے بیٹھ کر حضور الله کے کا شرف حاصل ہوا۔ رہیج الاول کا علیت کی بہار مہینہ ہوگا پر بہار مہینہ ہوگا ہوں کو بھی اپنے جو بن پر بڑا ناز ہے۔ وہ کیسار بھے النور کا مہینہ ہوگا جو بہار کا کنات کی ظاہری حیات طیبہ میں آیا ہوگا۔ سرکار کے یار ،سرکار کے ساتھی مسجد بنوی کے مبارک اور نور انی صحن میں بیٹھے ہیں حضرت عمر فاروق کے عض کرتے ہیں۔
سامعین کر ام!

کون عمرہﷺ؟ مراد مصطفیٰ عمر، سب صحابہ کرام مرید ہیں،عمرمراد ہیں،صحابہ چل کر نبی کی ہارگاہ میں آئے اور کلمہ پڑھا،عمر کومیر ہے مصطفیٰ نے مانگ کرلیا کون عمر، وہ عمر جس کی نیکیاں آسان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔

کون عمر دی وه عمر جن کو دیچه کرشیطان بھاگ جائے۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا

کہ حضرت عمر دی نے عرض کی آ قاعلیہ آج سب ساتھی اکٹھے ہیں صدیق ،عمر،
عثمان و حیدر بھی موجود ہیں۔ حضرت بلال حبثی دی بھی حاضر ہیں شاعر رسالت حضرت حسان بن ثابت دی بھی موجود ہیں جی جاہتا ہے کہ آپ کی اجازت ہو، حتان کی زبان ہواور نعت مصطفیٰ ہو، سرکا بھلیہ نے فر مایا پھر ایسے نہیں۔ پہلے منبر بچھاؤ،
حسان کواو پر بٹھاؤ، نہ پڑھے گا، ہم سنیں گے۔منبر بچھا دیا گیا، سرکا تعلیہ نے فر مایا:
حسان کواو پر بٹھاؤ، نہ پڑھو میری نعت

حضرت حسان ﷺ ادب واحترام کامجسمہ بنے ہاتھ باندھ کرعرض کرتے ہیں آقابہ کیسے ہوسکتا ہے کہ حسان غلام ہو کہ منبر پر چڑھے اور آپ آقا ہو کرنیچ بیٹھیں۔ یارسول التعلقی محتان بیگتناخی نہیں کرسکتا

سوبنيا! آپ أ قاعليك بين ..... جم غلام بين

آب ہمیں جنت میں لے جانبوالے ہیں ....ہم جنت میں جانے والے ہیں آپ

ذکر رسول کا کمال ہے، تو میری نعت پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں رفعتیں اور بلندیاں بخشا ہے تمہارے درجے بلند کرتا ہے

حضرت حتان منبر رسول پر چڑھے، ذرا منظر سامنے لائے۔وہ کیسی محفل تھی جس کے سامعین میں خود میری سرکا روائی بھی شامل تھے، آ منہ کے لال اور رب کے دلدار بھی شامل تھے، آ منہ کے لال اور رب کے دلدار بھی شامل تھے خود صدیق اکبر رہ بھی شامل تھے حضرت حستان رہے۔ نے سامنے رکھا نبی کا چبرہ،اور زبان سے پڑھا آ قاطیعے کا سہرا

واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النسآء

ترجمہ: اے سوہنیا، اے کملی والیئا جتناحسین تیراچہرہ ہے، جتناخوبصورت تیرارنگ وروپ ہے، ابیا میری آنکھ نے کہا ہی دیکھائی نہیں، اور آپ سے زیاوہ جمیل وشکیل آج کی کہائی میں مال نے جنائی نہیں

خلقت مبراً من كل عيب

اےاللہ،میرےنعت خوال کومیرے حسان کوروح القدس کے ساتھ مضبوطی بخش (سبحان اللہ عزوجل)

### واه!نعت خوانوں کی شان!

محترم!نقابت وخطابت کے تقریباً 15 سالہ دورانیہ میں اللہ کے فضل و کرم سے اپی مرکار کاصدقہ بڑے بڑے جلسوں اور محافل ذکر ونعت میں نقابت وخطابت کا ہزار دہی مرتبہ شرف حاصل ہوا (لافخر علیہ ھذامن فضل رہی)

سینے پر بیٹھے، سرکار کے نعت خوانوں کو مدحت نبوی کیلئے دعوت دیتے ہوئے میں رشک کرتا ہوں، نعت پڑھنے والوں پر اور نعت سننے والوں پر ، کہ بید دونوں کتنی پیاری اور میٹھی سنت ادا کررہے ہیں

حضرت حسان نے منبر پر بیٹھ کرنعت پڑھی ، اور حضور نے منبرطیف ہے نیچے بیٹھ کرنعت پڑھی کرنعت پڑھی کرنعت پڑھی سنجے بیٹھ کرنعت پڑھی ۔ اس نے حضرت حسان کی سنت ادا کی۔ اور جس نے سنجے بیٹھ کر سرکار کی ۔ اور جس نے سنجے بیٹھ کر سرکار کی افعت سنی ، اس نے میرے اور آ پکے بیارے آ قاعلی کی سنت اوا کی (سب کہد دیجئے سبحان اللہ ) ذرا فعت خوال اور نعت سننے والے کی شان پر بھی کہد دیجئے (سبحان اللہ )۔ (سبحان اللہ )۔

بلغ العملى به كمساك ..... كشفد جى بجمال حضرت شخ سعدى ونيائے اسلام كے بهت بڑے صوفی باصفا، بهت بڑے عاشق رسول، ثناء خوانِ مصطفی علیت کے ایک مرتبہ سركار دوعالم اللہ كی شان میں رباعی لکھنے كارادہ كيااور بارگاہ نبوى میں يوں نذرانه عقيدت پیش كيا۔

ترجمہ: میرامحبوب اتناحسین ،خوبصورت ہے وہ اتناجمیل وشکیل ہے کہ اُس نے اینے جمال اورخوبصورتی سے اندھیروں کو دورکر دیا۔

حسنست جسميسع خصالسه

ترجمه: میرے محبوب کی تمام کی تمام عادتیں ہی بہت اچھی ہیں

جب رہائی کے تین مصر سے لکھے تو چوتھا ہم قافیہ مصر عدائ سے ترتیب نہ دیا جا ساک سنگش میں سو گئے ، حضرت شخ سعدی سوئے اور قسمت جاگ اٹھی ، خواب میں سرکار دو عالم اللی تشریف لے آئے اور پوچھا۔ سعدی آج کل کیا کررہے ہو۔ عرض کی آقا علیہ تشریف کے تین کی آقاعلیہ آپ سرکار کی نعت لکھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں ، رہائی کے تین مصر کے لیے میں ، چوشے مصر سے پرقلم خاموش ہے

سركار نے فرمایا سعدى اپنا كلام سناؤ۔

حضرت شیخ سعدی ؓ نے دست بستہ بھنور مطالبتی ، سرور کا نئات کلام پڑھنا شروع کردیا۔

بسلسغ السعسالي بسكسمالسه كشسفسد جسى بسجسمالسه حسست جسميسع خسصالسه دلر مذامن من به كلهر جهل مراكب و حض الشخف

اب سعدی کے لب خاموش ہیں، آئکھیں جھکی ہوئی ہیں، حضور نے بیٹخ سعدی کا کلام سناتو فرمایا، سعدی! جب بیرے محبوب کی اتنی شان ہے کہ:

بلغ المعلى بكمال وهاية كمال كى وجه سے بلنديوں تك يكي كيا۔
دماله كشف دجسى بسج ماله وه اپنے حسن وجمال كى روشنى سے اندھيروں كودوركرديتا ہے دماله حسنت جميع حساله تير محبوب كى سارى كى سارى عادات ہى اچھى ہيں تو چھركہو!كد:

صلوا عملیسه و آلسه .....صلوا عملیسه و آلسه (سیمان الله)

(مدنی آ قاعلیسیه دی شان)

کنی اُچی کنی سچی میرے آقا جی دی شان اے سارا جاندا جہان اے سارا جاندا جہان اے

جہیڑے بول بولے سوہنے نیں اُوبنیاں قرآن اے سارا جاندا جہان اے

رب نے بنایا سب صدیے حضوردے ایہہ ساڈا نے ایمان اے سے سارا جاندا جہان اے سے

آ قادیاں عطاواں نال کوئی عمرتے صدیق این این دی بنایا کوئی شاہ مردان اے سارا جاندا جہان اے

نبی تیرے دراُئے آیاں دی نجات اے سومنے نال کیتا اے وعدہ رحمان اے سے تیرے دراُئے آیاں دی نجات اے سومنے نال کیتا ا

شاکرنے نعتال اج نویاں نمیں پڑھیاں نعتال نے پڑھدانی داھتان کھیا ہے۔ سارا جاندا جہان اے

(نور مصطفاصلاته جابجاعیاں ہے)

کہ رحمتوں کا ہر سو ہو رہا گیاں ہے کہ رحمتوں کا ہر سو ہو رہا گیاں ہے پھیلی ہوئی بیدروشی شفقت ہے جس قدر لگتا ہے نور مصطفی علیت میا ہجا عیاں ہے کہ بہد ہد

جب اشک کے دریا میں الفاظ رواں ہوں گے پہنچیں گے وہیں ہم بھی سرکار جہاں ہوں گے محشر کے مشرکار جہاں ہوں گے محشر ہے اگر محشر کیکن ہمیں ڈرکس کا ہم جن کے ناخوان ہیں وہ بھی تو وہاں ہو گے

محتر م المقام، بزرگو! دوستو! ہرعاشق سرکار دوعالم الله کونعت سرکار کے صدیتے برکتیں، عظمتیں اور سعادتیں نصیب ہوتی ہیں جس وفت کوئی ثناء خوال، حبیب پرور دگار، مقصود گردش کیل و نہار سن خواجہ کولاک لما سن باعث ارض وساء سن قاب برج نبوت سن بدرساء رسالت سن جمال چبرہ خوبی سنکمال شان مجبوبی سنصدر بزم افلاکی سنوجہ وجہہ رسالت شنہ بزم جہال سن مالک ملک جنال سن زینت قصر دنی سنم مہمان عش علی سن تو شد کرم جہال سن مالک ملک جنال سن زینت قصر دنی سانوار وتجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں

جناب بندہ! میرے آقاعلی کی تناء خوانی آج کے ثناء خوان ہی نہیں کررہے بلکہ ہردور میں میرے آقاعلی کی تناء خوانی آج کے ثناء خوان آتے رہے اور مدنی منظمار آقاعلی کے گن گاتے رہے اور مدنی منظمار آقاعلی کے گن گاتے رہے اور مدنی منظمار آقاعلی کے گن گاتے رہے اور مدنی منظمار کی منظمار کی

امام مسلك حق ،امام احدرضا خان بريلويٌ فرمات بين

مٹ گئے منتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے مدیر سر میں میں میں است

نہ مٹا ہے نہ مٹے گا مجھی چرجا تیرا

ثناءخوان سرکار بھی ابو بکرصدیق ﷺ بن کرآتے ہیں تو بھی عمر فاروق ﷺ بنکرآتے ہیں

ثناءخوانِ سرکار بھی عثمان ذوالنور بن ﷺ بن کرآتے ہیں تو بھی علی شیر خداﷺ بن کرآتے ہیں

ثناءخوان سر کار بھی دا تا پیابن کرآ تے ہیں ۔ تناءخوان سر کار بھی دا تا پیابن کرآ تے ہیں

تو مجھی کلیرے بادشاہ صابر پیابن کرا تے ہیں

ثناخوان سرکار بھی بہاؤالدین ذکر یالجپال بن کرآئے ہیں تا جوہ خداد قریاں میں ہے میں

تو مجھی خواجہ قمر الدین سر کار سیال بن کرآتے ہیں

تناءخوان سرکار بھی شیرِ ربانی میاب شیر محکر شرقیوری بن کرآتے ہیں تو بھی ٹانی لا ٹانی میاں غلام اللہ شرقیوری بن کرآتے ہیں

ثناءخوان سرکار بھی امام بوصیری جیسے عشق کے پیشوابن کرائے ہیں تو بھی ہریلی کے تاجدارامام احمد رضاً بن کرآتے ہیں

**☆☆☆** 

گل لا کے کو ہے کملے نوں لجپال نے کرم کما چھڈیا مینوں سنگناں بیانئیں در، درتوں، ایبا خیر کی نے باچھڈیا کیوں سنگناں اپنے ماضی نول، سی جانداکون نیازی نول تیرے نام دارولا باچھڈیا تیرے نام دی نسبت نے آتا، میرے نام دارولا باچھڈیا

### (حاصل ایمان)

پیار اُن کا اگر حاصلِ ایماں نہ بے گا مومن تو بڑی بات ہے، انسان نہ بے گا اعظم جو نہ سمجھے سخن صاحب قرآل وہ لاکھ سخنور ہو سخندان نہ بے گا

#### منائے محتقالیہ منائے محتقالیہ

## سر کا توکیسی کی با نیس

آؤ آج کریں سارے پیار کی باتیں محبوب خدا سید وسرکار کی باتیں جب عشق و محبت میں بھی برم نبی ہو پھر دل کو پہند آئی ہیں دلدار کی باتیں جب آئی ہے دریائے محبت میں روانی جب آئی ہے دریائے محبت میں روانی مرتبع انوار کی باتیں شفقت پہ اگر والی طیبہ کی نظر ہو شفقت پہ اگر والی طیبہ کی نظر ہو گئی ہیں بھلی پھر تو گنہگار کی باتیں مربی برد برد برد

دی تھاویں آیے بناؤنال . نال سحاؤناں ىنى بىھاؤناں حتان نول نعت دا نج بناونال فیریاک اک کرکے ساریاں آؤناں ساریان نی انتخاصه دا ذکر ساؤنال ثناء خوال بوصیری ورکے آؤ تنیں اوینهے ظہوری تصوری آونیں چشتی خواجہ آقا دی نعت پڑھن گے امام احد رضا سوہنے دی بات کرن کے فیر سوز تے شر دے رنگ بنن کے جدوں عشق چہ جامی نعت پڑھن کے فیر جنت دے شاکر کارڈ ملن کے ثنا خواناں نوں ایوارڈ مکن گئے

(تیری تعت بہت ہے)

، صد شکر کے منگانہیں میں شاہان زمن کا میرے لئے سرکا علیہ کی خیرات بہت ہے اے حاصل گفتار! تیری نعت بہت ہے

مقصودکواب اورخن راس نہیں ہے

لولاک لماہے شان جس دی

لولاک لما ہے شان کس دی آیا کون سی اُم الکتاب لے کے کون طیبہ دیاں گلیاں وچر ہیا بھردا، مکھتے میم دانوری نقاب لے کے آیا شافع روزِ جزا سوہنا نال رحمتاں سی ہے حساب لے کے صدف نعت حضور دی پڑھن لکیاں، کروضونوں مشک وگلاب لے کے صدف نعت حضور دی پڑھن لکیاں، کروضونوں مشک وگلاب لے کے

۵۵۵۵ میلاته سارا قرآن بی نعت سرکا تولیسیه ہے

سیحقیقت ہے کہ اگر قرآن کریم کو بنظر ایمان دیکھو، تواس میں اول سے آخر تک نعت سرور کا ئنات علیہ الصلوٰ قوالسلام معلوم ہوتی ہے

حمدالہی ہویاذ کرانبیاء، پہلی امتوں کے واقعات ہوں یا احکام شریعت قرآن کریم کا کوئی بھی موضوع ہو، اپنے لانے والے محبوب علیہ کے محامداور

اوصاف کواییخ اندر لئے ہوئے ہے.

سامعين كرام!

قُلُ الله وَ اللّه اَحَد میں ارشاد ہے کہ اے مجوب این میشی اور پیاری می آواز میں تمام لوگوں کوسنادو کہ وہ اللہ ایک ہے ، اللہ ہے ، اللہ ہے ، نہوہ کی اولا د، نہاں کی کوئی اولا د، اسکا کوئی ہمسر نہیں ہے ، مگر ایک کلمہ قُل فی اس ساری سورۃ میں نعت کوشامل کر دیا ، قُلُ کا مطلب ہے (اے نبی تو کہہ دے)

مرضی الہی بیہ ہے کہ اے محبوب کلام ہمارا ہوا ورزبان تنہاری ہو قل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے منہ سے سی اتن ہے گفتگو تیری اللہ کو پیند

اے میرے نبی قبل کہلوا کرہم تیرے منہ سے دنیا ذالوں کو اپنی صفات سنواتے ہیں اور تہاری صفات سنواتے ہیں اور تہاری صفات ہم خودار شادفر ماتے ہیں

تم د نیادالوں کو کا اِللهٔ اِللهٔ باکه بتاؤ ،اور ہم تنہیں محمد رسول الله بتائے ہیں تم ہمیں رب کہو.....ہم تنہیں نبی کہیں .....تم ہمیں اللہ کہو.....ہم تنہیں رسول کہیں

تم بميں رب العالمين كهو ..... بهم مهميں رحمت العالمين كهيں۔

لیمی ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے منہ سے اپنے اوصاف سیں اور تم ہمیں سناؤ تَبُّتُ یَدَا اَبِی لَهَبِ وَّ تَبُ مِیں بھی سرکار کی نعت ہے، قُلُ هُ وَ اللّٰهُ اَحَدُ مِیں تو قُلُ فرمانے سے نعت کی شان نظر آئی اور یہاں قُلُ نفر مانے سے، کیونکہ ایک بارابولہب ملعون نے بارگاہ رسمالت میں گنتاخی کی جراکت کرتے ہوئے کہا تبالک (آپ تباہ ہوجا کیں) استغفراللہ ) سرکا حالے کے کہانہ کا دت میں خاموش ہیں اور رب ذوالجلال کوجلال آیا، رب نے

فرمایا، اے بی تو تو ہے خاموش! اور تو نہ بول، میں رب کا تنات قل کہ کر تیری زبان سے اینے اوصاف سنتا ہوں آج ابولہب نے تیری شان میں کی ہے گستاخی کی

جراًت ۔اوراب ہوگئ ہےاس کی قسمت برباد، جبرئیل آیا، قر آن لایا، رب نے فرمایا: اے نبی! میسورة لہب، تیرے دشمن کی ہے مذمت، اور تیری ہے مدحت۔

تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَّ تَب ٥ الولهِب الأكبوجائة اوروه الأكبوبي كيا-اب اس آيت ميں جہال الله كوشمن كى الماكت كا ذكر ہوا

و بین محبوب کی رفافت کا ذکر ہوا

جہاں گستاخِ رسول کی ذکست کا تذکرہ ہوا

و ہیں محبوب کی فضیلت کی بات چھیٹر دی

ارباب قهم وفراست!

رب نے سارا قرآن اتارا نعت سرکار بنا کر میرے اور تیرے سے رب نے قرآن کا فروان فرمایا .....کہ فروان فرمایا ....کہ فروان فرمایا ....اس کے سے نبی نے وصول فرمایا .....تو اس بات نے ظہور فرمایا .....کہ قرآن ہے ذکر مصطفیٰ سارا ....کہیں محبوب کے چہرہ تاباں کا ذکر واضحیٰ! .....کہیں محبوب کی فرائن کے در اور دعك فرائن کا ذکرہ والیہ ل اذا سے جہیں محبوب کیلئے تسلی تشفی کا ذکرہ میا و دعك

ربّك و مساقلنی ..... كېيى محبوب كى عمرِ درختال كاذكر، و المعيصه ..... كېيى محبوب كے پيارے شركاذكر.....لاأقسم بهذاالبلده وانت حلّ بهذا البلده كمين مجوب كى بِمثال بِنظير عظمت كاذكر، ياسين ٥ والمقبر آن المحكيم ..... كهين محبوب كي سردارى كاذكر، ظه ٥ مساانسزلنا عليك البقرآن لتشقى .....كېيى محبوب كى امت ير عمخوارى كاذكر،عويد عليه ما عنتم .....كبير محبوب كى سرمكين آنكھوں كاذكر،ماذاغ البسه ومباطغني المهميم مجبيل محبوب كي حكمت ونوريه بحرب سينه مبارك كاذكر، المه نشرح لك صدرك المكر كبيل محبوب كاظلاق وعادات كاذكر، وانك لعلى خلق عظيم كهيم محيمي كزور بازوكاذكر، ومسا رميست اذرميست ولكن الله رمنی کہیں مجوب کے میلاد کا ذکر، لقد جاء کے مرسول من انفسکم کا اور تستهيل مخبوب كامعراج كاذكر، سبب لحن الله الذى اسوى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصلي اور پيراس ذكرمجوب كوه عروج بختاجونه بجيلون نے دیکھانداگلوں کی قشمت میں دیکھنا ہوا۔ ندانسانوں نے دیکھا کہ وہ عروج کیسا ہے اور اس کی انتہا کیا ہے؟ اور نہ ہی جنات کو اتن تو فیق دی گئی کہ وہ اس عروج کوا حاطہ نظر کرسکیں ، ہاں ہاں، قبر آن نعت سرکار بن کرمحبوب کا ذکر دلبہار بن کرآیا اور ذکر محبوب کرنے والوں كيلي بھى معراج كاييغام ليكرآيا، كەجس نے ذكر محبوب كيا، اس نے رب كى رحتول كووصول كيااورا پناسينه پرنور كيا

شرس انداز سے بیان ہونعت سرکار علیہ ہے گی

سامعین محترم! جب ایک سرکار کی مدحت کرنے والا مدحت مصطفی ایک کی کیائے قلم اٹھا تا ہے تو قلم لرزتا ہے، ذکر محبوب کی زور بیانی پراورا پنی کمزوری ونا توانی پر، دل ہے آواز آئی ہے، اے نعت سرکار لکھنے والے تیرے پاس، نہ سعدی کی شوخی .....نہ جامی کا سوز ....نہ غزالی کا ذوق ووجداں ....نہ خسر وکا در دعشق ....ندروی کی بلندنگا ہی ....نہ قبال کی ادائے دلبراں اور نہ انداز قلندرانہ تو کیا کھنے جارہا ہے! ارے تو سرایا نقص اور کہاں مدحت سیدالا نبیا وقائی ۔

ارے اتن جرائت کیے؟ بیٹلم چلتو کیسے چلے، بیزبان کھلے تو کیسے کھلے، وہ محبوب جس نے زندگی کورموز زندگی سے آگاہ کیا .....جس شاہ کارجمیل نے زندہ تو زندہ مرنا بھی سکھا دیا ..... وہ تخل بلند جس نے انسان کو انسان نیت کی معراج تک پہنچا دیا ..... ایسے محبوب دار ہا کی تعریف اور بیدل باختہ قلم ،اس جمال حقیقی کا بیان بے شک بیرا مشکل مرحلہ ہے، بیرواکھن راستہ ہے۔

لین سنو! اگر آس آئینہ حق نمائی توصیف نہ کریں، تو کس کی کریں۔ اس سرایازیبائی کا تذکرہ نہ ہوتو پھر کس کا ہو۔ اگر رب کے مجبوب کے عشق کے گیت نہ گائیں تو کس کے گائیں، اگر زبان اُس محن کریم کی مدحت سرائی نہ کرے تو پھر یہ کس کام کی؟ اگر قلم اُس خاتم النہین کی نغہ سرائی نہ لکھے تقل اگر اسکی عظمتوں کا اعتراف نہ کرے، تو پھر کس کی عقیدت کا بھرم رکھے؟ دل اگر اس کے سوز و فراق میں نہ جلے، تو اس کی ضرورت کیا ہے؟

راز دان طریفت و شریعت قاطع شرک و بدعت حضرت شاه و لی الله محدث و ہلوگ سب کے دل کی بات پہلے ہی اپنے مخصوص انداز میں کہہ چکے ہیں ۔

فىمىن شآء فىلىندكر جمال بىنىيە ومىن شآء فىلىغزل بىحب الزيانب

ترجمہ: جس کا جی جاہے وہ بٹنیہ کے حسن وجمال کا ذکر کرتار ہے، اور جس کا جاہے دوسرے محبوب کے عشق میں گیت گائے: آگے فرماتے ہیں:

سا ذكر حبى للحبيب محمد
 اذا وصف العشاق حب الحبائب

ترجمہ: دوسرے عاشق اور غیروں سے محبت کرنے والے محب تو اپنے اپنے معثوقوں اور محبوبوں کی مدحت وتو صیف بیان کرتے رہیں وہ اپنے معثوقوں کی داستانِ محبت میں رطب اللمان رہیں کیکن میں تو اپنے حبیب، رب کے حبیب، کا کنات کے ذریعے ذریعے کے حبیب محمد اللہ کی داستانِ محبت ہی بیان کرتارہوں گا۔

سنیول کی آن، سنیول کی جان، مجدد دین وملت مفتی الثاه احمد رضا خان مربلی شریف میں جھوم اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں:

فرش والے تیری شوکت کا علوکیا جانیں خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا ایک اور شاعر نعت رسول مقبول کواپنی روحانیت کی غذا کہتا ہے : حقیقت میں وہ لطف زندگی پایانہیں کرتے جویادِ مصطفیٰ علیہ ہے دل کو بہلایانہیں کرتے

نعت ہے حضورولیسی کی سرایا حضورولیسی کا

سامعين ذي وقار!

#### ول یادلئی بنایا ایہہ تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سوہنے دے دیدار واسطے

سامعين مكرم! توجه فرمائية!

پنجتگی ایمان ، تزکیۂ قلب اور تقوی طہارت میں امت کا کوئی بھی مر دِقلندر پنجتگی ایمان ، تزکیۂ قلب اور تقوی طہارت میں امت کا کوئی بھی مر دِقلندر کسی صحابی کے برابر نہیں ہوسکتا برابری تو بڑی دور کی بات ہے کسی صحابی کے اور کی بات ہے کشش رسول پاؤں بلند ہوں کو صحابہ کرام نے چھوا ہے دوسرا اُن کا تصور بھی نہیں کرسکتا

زراغورفرمائے! اپنے دل و دماغ کی تختیوں پر فقیر کی اس بات کورقم کرکے لے جائے آج جس محبوب کر یم های کا ذکر خیرس کر سنتوں کے دل آتش شوق سے کھڑک الحصے ہیں اور آ تکھوں میں محبت رسول کے دیپ جل الحصے ہیں جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر ،عمر،عثان وعلی اسوقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا

سامعين ذي قدر!

اے اللہ ہمیں بھی دیدار مصطفیٰ علیہ کا جام بلا دے اللہ ہمیں بھی دیدار مصطفیٰ علیہ کا جام بلا دے اللہ ہمیں بھی اینے محبوب کا نورانی جلو کا دکھا دے ر

جب ہماری دیوانگی کا بیرعالم ہے جب ہماری آتش شوق کی بیر کیفیت ہے تو پھر شمع رسالت کے پروانوں کی آتش شوق کا کیاعالم ہوگا و جنہوں نے:

محبوب کے نقش پا کی یادگاروں کو دیکھا
محبوب کے انوار و تجلیات کی مست بہاروں کو دیکھا
محبوب کے دربار کے پرکیف نظاروں کو دیکھا
در مصطفیٰ سے ملنے والی روحانیت کی پروازوں کو دیکھا
محبر نبوی کی نورانی دیواروں کو دیکھا
محبر نبوی کی نورانی دیواروں کو دیکھا
محبر نبوی میں اترنے والی قدسیوں کی قطاروں کو دیکھا
ہاں!ہاں! ان شمع رسالت کے پروانوں کی دیواگی گئی دیدنی ہوگی جنہوں نے:
مدیرہ المحورہ کی پرنور فضاؤں کو دیکھا
مدیرہ المحبورہ کی پرنور فضاؤں کو دیکھا

ان کے تو شام وسحر ،سفر وحضر ، اقامت ومسافرت ہی نعبتِ مصطفیٰ میں جلو ہ مصطفیٰ میں ..... ذکر مصطفیٰ میں گزر تے تھے ....خدا کی شم :

نماز نجر پڑھے آتے تو حضور اللہ کیا ہے تو حضور اللہ کیا ہے آتے تو حضور اللہ کیا دیدارہوتا ۔۔۔۔نماز حضور اللہ کیا ہے آتے تو حضور اللہ کیا ہے گار بدارہوتا ۔۔۔۔۔نماز میں کوئی ایس دیدارہ مصطفیٰ کا ہوتا آتے ہے۔۔۔۔ حکم اللہ کی ہوتی رہے ۔۔۔۔۔ دیدارہ صطفیٰ کا ہوتا آتے ہے۔۔۔۔ خود تو اللہ کی ہوتی رہے ۔۔۔۔۔ دوت ماتارہ ہے۔۔۔۔۔ خود تارہ ہے۔۔۔۔۔ دوت ماتارہ ہے۔۔۔۔۔ خود تارہ ہے۔۔۔۔ دوت ماتارہ ہے۔۔۔۔ خود تارہ ہے۔۔۔۔۔ دوت ماتارہ ہے۔۔۔۔ خود تارہ ہے۔۔۔۔۔ دوت ماتارہ ہے۔۔۔۔ خود تارہ ہے۔۔۔۔۔ دوت ہارہ ن سمرہ موق فرماتے ہیں ایک و فعد جا ندگی چود ہویں رات تھی جا ند پوری تا بانی سے چمک رہا تھا ہیں نے سوچا کہ سربھی کرآؤں اور چرہ مصطفیٰ کی تا بانی سے بھی مستفیض تا بانی سے بھی مستفیض اور خود موقوں کی تا بانی سے بھی مستفیض اور خود موقوں دید کے دیپ جلائے ،سرکار کے گھر جا موآؤں دل میں آتی شوق کی گرآؤں اور چرہ مصطفیٰ کی تا بانی سے بھی مستفیض ہوآؤں دل میں آتی شوق کی بربے جلائے ،سرکار کے گھر جا موآؤں دل میں آتی شوق کی بربے جلائے ،سرکار کے گھر جا ہوآؤں دل میں آتی شوق کی بربے جلائے ،سرکار کے گھر جا ہوآؤں دل میں آتی شوق کی بربے جلائے ،سرکار کے گھر جا

پہنچاتو دیکھا کہ عرش کامہمان ایک چٹائی پر لیٹا ہے آپ نے ایک کالی چا درا ہے او پراس طرح سے ڈالی ہوئی تھی کہ آپ کا سارابدن اس چا در شے ڈھنپا ہوا تھا اور چہرہ انور چا در سے باہر تھا یہ چا در بھی میری اور تیری زبان کا لفظ ہے

عاشق کہتا ہے محبوب کالی شملی میں لیٹا ہوا تھا اور رب کہنا ہے محبوب مزمل کی جادر میں لیٹا ہوا تھا

حضرت جابر بن سمرہ فی فرماتے ہیں کہ میں اس طرح جا بیٹھا کہ چودھویں رات کا جاند بھی میر بے سامنے تھا اور نبی کا چبرہ بھی میر ہے سامنے تھا فرماتے ہیں

ه مواند ما بیر سے ماسے ها در بی پیرہ ما بیر سے ماسے ما رماسے بی منتجم میں نبی آیک کی طرف دیکھتا ہیں۔ بھی جاند کی طرف دیکھتا ہیں اوپر دیکھتا تھا....بھی میں نبیجے دیکھتا تھا ، بھی دیکھتا تھا یہاں .....بھی دیکھتا تھا وہاں ، بھی

ر بھاتھا آ سان کے جاندگو.....بھی دیکھاتھا زمین کے جاندگو بھی دیکھاتھا جاندگے ادھر

والی کالی بدلی کو ..... بھی و کیلیاتھا نبی کی ادھروالی کالی کملی کو ..... بھی دیکھیاتھا جاند کے گھیرے کو ..... بھی دیکھیاتھا رسول اللہ کے چہرے کو، جاند چبکتاتھا ..... نبی کا چہرہ دمکتاتھا،

جاند کے حسن میں دیوائلی تھی ..... نبی کے حسن میں بے نیازی تھی، جاندروشنی تھا .....

نبی نورتها، چاندنورتها..... نونبی نورتها د نبی نورتها، چاندنورتها در سری در تهری در تها

فرماتے ہیں میری آنکھ جاتی تھی جاند کی طرف، میری آنکھ جاتی تھی قمر کی طرف، آنکھ جاتی تھی ہلال کی طرف ،گرول جاتا تھا آمنہ کے تعل کی طرف ،مشکلو قشریف کے الفاظ میں حضرت جابر ﷺ فرماتے ہیں اس کشکش دیکھا دیکھی اور کھینچا تانی میں آخر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ:

وَإِذَا هُوَ أَحُسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَر

سامعين محترم المقام!

میرے نبی کا سرایا نعت، سرایا نور جب کنبدِ خصریٰ کی پرکیف فضاؤں میں جلوہ افروز ہوا، تو وہ صحابہ جنہوں نے اپنی نگاہوں کامصرف، ہی دیدار مصطفیٰ کو بنایا تھا تڑپ اٹھے، ہاتھا ٹھے اور ہونٹ محلے اور بید عانکلی۔اے اللہ

سیر آنگھیں تو دیدار مصطفیٰ کیلئے ہی ملی تھیں۔ اگر اب وہ میسر نہیں تو پھر ان آنگھوں کا کیا مصرف، روایات میں آتا ہے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زید انصاری ﷺ فرماتے ہیں میں نے جب وصال سرکار کی خبر سنی تو بارگاہ ایز دی میں دعامانگی:

اے میرے پروردگار میری بینائی ختم فرمادے تاکہ میں اپنے محبوب حضرت محمق اللہ ہے۔
کے بعد کسی کود کھے ہی نہ سکوں تو اللہ عز وجل نے ان کی دعا قبول فرمالی
دل یادئی بنایا ایہہ تعریف لئی زبان
دل یادئی بنایا ایہہ تعریف لئی زبان
اکھیاں بنائیاں سوہنے دے دیدار واسطے

''میر کے جوب کا سرایا اک محب کی نظر میں'' جسم اطہر کا نہیں سایہ رسول عربی عظیم چہرہ انور ہے پرنور رسول عربی عظیم چشم بینا میں ہے ماذاع کا سرمہ اُن کے ابرہ ابرہ نے فلک ہیں رسول عربی عظیم فکر محشر نہ قدا سامنے کرنا، اُن کے مند محود پر بیٹھیں جو رسول عربی عظیمی

(جان کرم)

اظلاق کے شانے سے اے جانِ کرم تو نے ایک ایک خم گیسو ہستی کا سنوارا ہے وہ جس نے شرف بخشا آغوش یبی کو وہ جس نے شرف بخشا آغوش یبی کو اسلام کی قسمت ہے دنیا کا سہارا ہے

# (ميرك قاعليسه)

کیا مائے تھے سے بہ ترا منگنا تیرے سوا دل میں نہیں ہے کوئی تمنا تیرے سوا بوری ہو میں نہیں ہے کوئی تمنا تیرے سوا بوری ہو یارب اب تو اختر بیکس کی آرزو میکس سے کے بہ سرور بالا ترے سوا

# (تاراتاراد مكرباي)

چاند کا چہرہ چک رہا ہے ..... تارا تارا دمک رہا ہے صحراؤں میں ہوا چلی ..... گلشن گلشن مہک رہا ہے بحر میں موجیس اٹھتی ہیں ..... دریا دریا چھلک رہا ہے شجر ہوا میں لہراتے ہیں ..... پتا پتا چھنک رہا ہے شہد کا شیرہ مستی میں ..... قطرہ قطرہ قطرہ فیک رہا ہے رات کی آخر ختم کہانی ..... صبح صبح سورج جھلک رہا ہے گوا نگن میں آمنہ بی بی کے .... نور نور چک رہا ہے شیطان اُن کی آمد پر .... صحرا صحرا بھٹک رہا ہے شیطان اُن کی آمد پر .... صحرا صحرا بھٹک رہا ہے دیکھیں دیکھیں بھڑک رہا ہے دیکھی دیکھیں بھڑک رہا ہے دیکھیں دیکھیں بھڑک رہا ہے دیکھی دیکھیں بھڑک رہا ہے دیکھی دیکھیں بھڑک رہا ہے دیکھی دیکھیں دیکھیں بھڑک رہا ہے دیکھی فدا کا سینے میں دل ..... دیکھیں دیکھیں بھڑک رہا ہے

# Marfat.com

· \$ \$ \$

鏴╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬

باب نمبر5 مبلادا لنى على الله

鏴鏴蠜鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴

میرے قابل صداحتر ام، بزرگو، دوستو!

الدُّعْرُ وجل کالا کھلا کھ، کروڑ، کروڑشکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا، اپنا خلیفہ بعنی کہ جانشین بھی حضرت انسان کو بنایا اور اس ذات بے مثل و بے مثال کا بی بھی لاکھوں، کروڑ وں اور اربوں احسان ہے کہ اُس ذات پاک نے ہمیں ایسانبی عطا فر مایا جو

نبیوں کا نبی ہے .

جن کی یاداور آمد آمد کی محفل کی برگات سے میں اور آپ بلکہ ہم سب مستفید ہو
رہے ہیں آج کی محفل نبی دو جہاں اللہ ، نہراکے بابا، حسنین کے نانا، ہمارے آقا
احمری بی محمصطفی اللہ کی آمد کی اُن ساعتوں کے بارے میں ہے جب اُس نور پاک
نے وادک کم کے چے چے کونورانیت کی دولت بخش، جہال مدتوں سے ویرانیاں
چھائی ہوئیں تھیں ہر طرف طلمتوں کے ڈیرے تھے جس دور میں نہ ماں باپ کواولاد کی
تربیت و پرورش کا طریقہ تھا اور نہ ہی اولاد کو مال باپ جیسے گوہر نایاب کی قدر، جس دور میں
میں ہر طرف صرف جھوٹی انانے اپنے سکے جمائے ہوئے تھے اور نہ ہی اُس دور میں
میں ہر طرف صرف جھوٹی انانے اپنے سکے جمائے ہوئے تھے اور نہ ہی اُس دور میں
میں ہر طرف صرف جھوٹی انانے اپنے سکے جمائے ہوئے تھے اور نہ ہی اُس دور میں
ایک ایک طیم ہستی یعنی کہ سیار ہوئی۔ واہ سیحان اللہ میر سے سرکا توالیہ کی
نور، حضرت محمد صطفی عیاف کی تشریف آور کی ہوئی۔ واہ سیحان اللہ میر سے سرکا توالیہ کی کا تو ایک کا تو اُن کھا۔ سے میں کا اور کی کا نور بھر گیا
آنا اور ظلمتوں کا جانا تھا ۔ سے ہر طرف نور ہی نور بھر گیا

سرکارِ دوعالم النظام کی آمد ماہ رہنے الاول میں ہوئی اسی وجہ سے مہینوں میں سے اس مہینے کو بڑی فضیلت اور برتری حاصل ہے۔

جناب بندہ! یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے بعض انبیاء کو انبیاء پر ، بعض اولیا کو اولیا کو اولیاء پر ، بعض اولیا کو اولیاء پر ، بعض علماء کو علماء پر اور بعض صوفیاء کوصوفیاء پر برتری عطافر مائی ہے۔ ای طرح مہینوں میں رہنے الاول کوعز تیں اور بلندیاں عطافر مائیں کہ اس مہینے کی نسبت سیدہ آمندرضی اللہ عنہا کے لال سید المرسلین تالیقی ہے۔ ہوگئی ہے۔

ارباب علم ودانش!

جس مہینے میں سرکار آئے ..... وہ مہینہ سب مہینوں سے افضل جس شہر میں میرے نبی آئے ...../وہ شہر سب شہروں سے افضل جس رات کومیرے سرکارآئے ..... وہ رات سب راتوں سے افضل جس رات کومیرے سرکارآئے ..... وہ گھر سب گھروں سے افضل جس گھریں آ قابلی تشریف لائے ..... وہ گھر سب گھروں سے افضل جس جگہوں سے افضل جس مبارک خاندان میں آئے ..... وہ سارے جہاں کے خاندانوں سے افضل جس مال کے شکم انور میں رہے .... وہ مال سب ماؤں سے افضل جس ماپ کی پشتِ انور میں رہے .... وہ باپ سب ہستیوں سے افضل جس ماپ کی پشتِ انور میں رہے .... وہ باپ سب ہستیوں سے افضل جس ماپ کی پشتِ انور میں رہے .... وہ باپ سب ہستیوں سے افضل جس ماپ کی پشتِ انور میں رہے .... وہ باپ سب ہستیوں سے افضل جس ماپ کی پشتِ انور میں رہے .... وہ باپ سب ہستیوں سے افضل جس ماپ کی پشتِ انور میں رہے .... وہ باپ سب ہستیوں سے افضل جس ماپ کی پشتِ انور میں رہے .... وہ باپ سب ہستیوں سے افضل بیرے محتر ماحباب فہم فراست!

تشمع رسالت کے پروانو! چہرہ وجہ اللہ کے دیوانو! میرے آقاعلیں کی ہر ہر آن افضل ہے، ہر ہرشان افضل ہے۔

جس طرح کہ:

آپکا نام بھی افضل ..... آپ کا ہر کام بھی افضل آپ انسل آپ کا فرش پر آنا بھی افضل ..... عرش پر جانا بھی افضل آپ کا اٹھنا بھی افضل ..... آپ کا بیٹھنا بھی افضل ..... آپ کا بیٹھنا بھی افضل ..... آپ کا جاگنا بھی افضل ..... آپ کا جاگنا بھی افضل آپ کا مقام بھی افضل ..... آپ کا نظام بھی افضل .....

#### آپ کی مبارک ذات بھی افضل آپ کی بیاری میٹھی نعت بھی افضل آپ کی بیاری میٹھی نعت بھی افضل

ارباب علم ودانش!

جب دنیا میں اچا تک جبل فاران سے نورِ ازلی، آفتاب رسالت، بشیر و نذیر، سراج منیر، آفتاب دنیا کا مولا و مختار بنکر طلوع ہوا، جس کی نورانی، درخشندہ و تا بندہ شعاؤں نے شبتانی دبینر پردوں کو چیر کرنورِ حق کی خیرات تقسیم فرمائی دیکھتے ہی دیکھتے بیسارا جہاں بقعۂ نور بن گیا۔ تاریکیاں وُم دبا کر بھاگ ٹکلیں۔

جناب بنده! ذراغور فرما ئيس!

ما لک ارض ساء، رب عرش علی نے کس قابل قدرا ہتمام وانصرام سے کتنے بلنداور بارونق الفاظ میں جمال نورمحری الیسے کے سے سسکتی ہوئی انسانیت کوخوشی اور مسرت کی نوید سنائی،ارشاد باری تعالی ہوتا ہے

قد جاء کم من الله نور و کتاب مبین ترجمه: شخفیق آیاتمهارے پاس الله تعالی کی طرف سے ایک نوراورروش کتاب

سبحان الله! اے کلام لاریب تیری کیا بات ہے، اے قرآن تیری فصاحت اور تیری بلاغت کودل فرزندان توحید سلام کہتے ہیں کہ گووہ نبخہ کیمیا ہے جو کہ ہرمرض کی شفا دیتا ہے اور سابقہ انبیاء کرام کے حالات و واقعات کا پینہ دیتا ہے بھی میرے آقا کے فرش پرآنے کی خبر دیتا ہے اور کھی سوئے عرش جانے کا پینہ دیتا ہے کہ خبر دیتا ہے اور کھی سوئے عرش جانے کا پینہ دیتا ہے

سامعين محترم!

نورازلی نے آکرزمین وزمال کو چیکا دیااس کی شہادت قرآن پاک خودد ہے رہاہے کہ آؤ دنیا کی تاریکیوں میں بھٹکتے بھرنے والو، نور مصطفی علیہ ہے آکر دلوں کی راحت حاصل کرو، سرکار دوعالم کی آمد ہوئی تو صدا دینے والا، صدا دیتا ہے کہ نور کا پیکرآج کی عظمت والی رات میں کا کنات کو اسپے نور سے فیض یا فتہ فرمانے کیلئے کرہ خاکی پرتشریف

لے آیا ہے۔ آؤ! آؤ! نورِ حق کے متلاشیو! اپنے قلوب واذہان کو بقعہ نور بنالو سید الرسلین سلالتی جس عظمت والے مہینے کی عظمت والی رات کو جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی گود میں تشریف لائے ہیں آپ کے نورِ حق سے جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی گود میں تشریف لائے ہیں آپ کے نورِ حق اللہ عنہا کی گود میں جلوم مصطفی نے ارض وساء کی ہم شے کو اپنور کے جلوئے سے چرکا دیا انور جیکنے گئی ،جلوم مصطفی نے ارض وساء کی ہم شے کو اپنور کے جلوم نے سے چرکا دیا جاتے وہ انبیاء کی جماعت ہو یعنی کہ اس حقیقت کو ماننا رئے گئا کہ:

حفرت آدم میں جلوہ مصطفیٰ ہے .....جفرت شیث میں جلوہ مصطفیٰ اللہ ہے حضرت نوح میں جلوہ مصطفیٰ ہے حضرت سیای میں جلوہ مصطفیٰ ہے حضرت سلیمان میں جلوہ مصطفیٰ ہے حضرت ابراہیم میں جلوہ مصطفیٰ ہے حضرت اساعیل میں جلوہ مصطفیٰ ہے ....جضرت ابراہیم میں جلوہ مصطفیٰ ہے حضرت لوط میں جلوہ مصطفیٰ ہے ....جضرت اسحاق میں جلوہ مصطفیٰ ہے حضرت یوسف میں جلوہ مصطفیٰ ہے حضرت یوسف میں جلوہ مصطفیٰ ہے حضرت نوسف میں جلوہ مصطفیٰ ہے حضرت شعیب میں جلوہ مصطفیٰ ہے ....جضرت ذکریا میں جلوہ مصطفیٰ ہے حضرت شعیب میں جلوہ مصطفیٰ ہے ....جضرت ذکریا میں جلوہ مصطفیٰ ہے دسرت شعیب میں جلوہ مصطفیٰ ہے ....جضرت مویٰ میں جلوہ مصطفیٰ ہے الرباب عقل ودائش!

آؤذراقرآن کوریسرچ کی نظرے دیکھیں تو پیۃ چلتا ہے:

قرآن کے ہر ہرلفظ میں جلوہ مصطفیٰ ہے ..... قرآن کے ہر ہر حرف میں جلوہ مصطفیٰ ہے قرآن کی ہر ہر حرف میں جلوہ مصطفیٰ ہے قرآن کی ہر ہر آیت میں جلوہ مصطفیٰ ہے ہر ہر آیت میں جلوہ مصطفیٰ ہے ہر پارے میں جلوہ مصطفیٰ ہے ہر پارے میں جلوہ مصطفیٰ ہے بلکہ قرآن سارے میں جلوہ مصطفیٰ ہے بلکہ قرآن سارے میں جلوہ مصطفیٰ ہے

محتر مالقام ،سامعین محتر م! جس رات میں عز العرب والعجم ، خطیب الانبیاء ،سید التقلین ، امام القبلتین کا مبارک نور مصطفی علیت جناب حضرت سیده آ مندرضی الله عنها کے صدف رحم میں منتقل مواتو جمعته السبارک کی سهانی رات تھی ، زمین وآسان میں ندا ہوئی کہ اے ساکنان

ارض وساء آگاہ ہوجاؤ کہ وہ نور عظیم جس سے کائنات کے دولہا، امام الانبیاء محمد صطفیٰ متاالتہ پیدا ہوں گے آج وہ نور مبارک اپنی والدہ ما جدہ کے مقد ک طن میں تشریف علیت یا۔ اکثر روایات میں بول آتا ہے کہ

2- دوسرے ماہ حضرت سیدنا اور لیں الکی کا بشریف لائے اور حضرت سیدہ آ منہ رضی 2- اور حضرت سیدہ آ منہ رضی الکی کا بیٹر نیف لائے اور حضرت سیدہ آ منہ رضی اللہ عنہا کو محبوب عرب وعجم ،سرکار دو عالم اللہ کی فضیلت اور آپ کے شرف اللہ کا درے میں بتایا۔ اقدیں کے بارے میں بتایا۔

3- تیبرے ماہ حضرت نوح القلیلا تشریف لائے اور حضرت سیدہ آ منہ رضی اللہ عنہا کوعظمت مصطفیٰ ، مقام مصطفیٰ اور شانِ مصطفیٰ علیہ کے شرف عالی کے عنہا کوعظمت مصطفیٰ ، مقام مصطفیٰ اور شانِ مصطفیٰ علیہ کے شرف عالی کے مارے میں مطلع فرمایا۔

4۔ چوتھے ماہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ النگ النگ لائٹر بقب لائے اور فرمایا کہ اے سیدہ آمنہ آپ کے نورنظر صاحب النصراور صاحب فتق ح ہیں۔

5۔ پانچویں ماہ حضرت اساعیل ذبیح انلد النگالاتشریف لائے اور حضرت سید آمنہ رضی اللہ عنہا سے کہا آپ کے شکم انور میں صاحب مکارم ایسی ہیں۔

6- جھٹے ماہ حضرت موی کلیم اللہ القلیلی تشریف لائے اور فرمایا کہ اے سیدہ حضرت ا آ منہ رضی اللہ عنہا نیئر اعظم، نبی اعظم، فخر آ دم و بنی آ دم سرکار دوعالم الیسے کے عظیم قدر ومنزلت ،عظمت وشوکت، رفعت ورحمت اور مریخے کا ذکر کیا۔

7- ساتوس ماہ حضرت داؤد الطبیع بشریف لائے اور حضرت سیدہ آمندرضی اللہ عنہا سے فرمایا آپ کے پاس جوامانت ہے وہ ایک السی عظیم اور بلندہستی ہے جو صاحب مقام محمود ہیں، مالک حوض کوثر ہیں، لواء حمد کوتھا منے والے اور قیامت کو شفاعت فرمانے والے ہیں۔

8- آتھویں مامحتر مسلیدہ آمند رضی اللہ عنہا کے پاس حضرت سلیمان اللہ الشامی تشریف

لائے اور فرمایا کہ سیدہ آپے شکم اقدی میں بلاشبہ نبی آخرالز مان ہیں۔ 9- نویں ماہ حضرت عیسی التلفیخ نے تشریف لا کر بیخبر دی کہ آپ کے شکم اطهر میں صاحب قول سیح ہیں اور دین سیح کے مالک ہیں۔

حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہر ماہ گزرنے کے بعد آسان وز مین سے پیصدائے دلنواز سنائی دین تھی

اے اہل عالم! خوش ہوجاؤ۔ وہ وفت آگیا ہے جب رحمت کا بُنات علیاتی خیر و برکت اور نورسعادت کیکراس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں!

چاند کو دیکھنا ہے تو ..... چاندنی کو دیکھ لو سورج کو دیکھنا ہے تو ..... تفیر کو دیکھ لو مفسر کو دیکھ لو مفسر کو دیکھ لو مصور کو دیکھ لو محمور کو دیکھ لو سے تو ..... تفویر کو دیکھ لو شہکار قدرت کو دیکھنا ہے تو ..... سخا کو دیکھ لو شہکار قدرت کو دیکھنا ہے تو ..... ارض و ساکو دیکھ لو اگر خدا کو دیکھ لو

کیونکہ یہی ذات مبار کہ جمال قدرت ہے کہ پوری کا ئنات اس دل افروز ساعت کے انتظار میں ہزاروں صدیوں سے سرایا انتظار تھی ، افلاک عرصہ دُراز ہے طلوع صبح سعادت کیلئے کیل ونہار کی کروٹیس بدل رہے ہتے بالآخر رحمت جق جوش میں آئی ،

نظام فطرت کے تحت گلتان ہستی میں بہار جاوداں کا دور شروع ہوا اور کلشن حیات میں فصل بہاری کا اہتمام ہوا!

12 رہیج النور شریف کوتشریف لانے والے محبوب دو عالم اللہ میں سابقہ تمام انبیاء کرام کی ساری خصوصیات سارے کمالات بدرجہ اتم موجود تھے اور خالق و مالک اللہ عزوجل نے محبوب کو ہرنبی کے جمال و کمال کا پیکر بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا بعنی کہ اگر حسن نظر سے دیکھا جائے تو بینہ چلتا ہے کہ

1- مضرت آ دم العَلَيْ لأكى استغفار بھى ميرے نبي اليك كوعطاكى كئ

2- حضرت شیث القلیمای و فا داری بھی میرے نبی القلیمای کی گئی

3- حضرت نوح التلييلا كى كريدرارى بھى ميرے ني اليستانہ كوعطا كى گئ

4۔ حضرت داؤ دالقلی خوشبواورخوش آوازی بھی میرے نبی الیسی کوعطاکی گئ

5۔ حضرت سلیمان التلیقالی تا جوری بھی میرے نبی ایستی کوعطا کی گئ

6۔ حضرت دانیال النظی لاکاز ہداور تقوی اور کمالات بے مثال کی نعمت بھی میرے نبی کوعطا کی گئی

7- حضرت اورلیس العلیلا کا ذکر وفکر اور معرفت وحقیقت بھی میرے نبی کوعطا کی گئ

8- حضرت الوب التلييل كصبروشكركي وولت بهي ميرے نبي اليسية كوعطاكي كئ

9- حضرت طلیل الله النگه النگه النگه النگه النگه کا صدق اور رضائے الہی بھی میرے نی الیہ کے عطاکی گئی

10- حضرت بعقوب القليلاكي رضاجوني بھي ميرے نبي كوعطاكي كئي

11- حضرت بوسف التليفا كاجمال اورنعت حسن بھی میرے نبی آلیستا كوعطاك كى كئى

12- حضرت ذكر بالنظيفة كاتوكل اور قناعت بهى ميريد ني النظيفة كوعطاكي كُنَّ

13- حضرت يجي القليلا كافقراور بإكدامني بهي ميرے نيوالي كوعطاكي كئ

14- حضرت عليني القليقالى شان مسيحائى بھى ميرے نبي اليستان كوعطاكي كئى

دلاں دے قرار نے سرور بڑھے سوہنے نے ماہ کنعان وی ضرور بڑھے سوہنے نے ماہ کنعان وی ضرور بڑھے سوہنے نے و کی ضرور بڑھے سوہنے نے و کی اللہ دی بیار والی اکھ نال میراں مولال چوں حضور بڑھے سوہنے نے نیاں رسولال چوں حضور بڑھے سوہنے نے

روئے بدر الدجیٰ دیکھتے رہ گئے چہرہُ واضحیٰ دیکھتے رہ گئے حصل جہرہُ واضحیٰ دیکھتے رہ گئے حصل حصل حسن خیرالوریٰ میں خدا کی قشم ممالِ خدا دیکھتے رہ گئے ہم جمالِ خدا دیکھتے رہ گئے

حضرت ام عنمان فاطمه بنتِ عبدالله التقيفه رضى الله عنها فرماتی ہيں سر کارِ دو عالم علیہ الله عنها فرماتی ہيں سر کارِ دو عالم علیہ علیہ کی ولا دت باسعادت کے وقت ہیں حضرت آ مند بضی الله عنها کے پاس موجود مقل کے دو جہال ، مخارِ ارض وساء، آقا محر مصطفیٰ علیہ کی ولا دت باسعادت کے وقت ہیں نے عجیب ایمان افروز مشاہدات کے فرماتی ہیں : باسعادت کے وقت ہیں نے عجیب ایمان افروز مشاہدات کے فرماتی ہیں :

" میں نبی اکرم آلی کے وال دت کے وقت حاضرتھی میں نے دیکھا کہ کا نئات کی ہر شے نور میں ڈوب گئی، حدنگاہ تک نور ہی نور تھا۔ اس بابر کت اور مبارک کمیے یوں لگتا تھا کہ جیسے نور کا سیلاب آگیا ہو۔ اجرام سادی زمین کی طرف جھک رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے سب خود کو پیکر ادب بنا کراہے بوسہ دینا جا ہے ہوں۔ یہ منظر .....یہ مشاہدہ .... یہ انقلاب .... یہ المجل ..... دف احساس نہ تھا بلکہ ایک حقیقت تھی۔

اوران مناظر کی وقت حاضر کے عظیم مفکراور ممتاز مؤرّخ پروفیسرڈ اکٹر محرمسعود احمد مظہری این الفاظ میں یوں عکاسی کرتے ہیں

چاند چک رہا ہے۔۔۔۔۔ستارے کھل رہے ہیں۔۔۔۔نور کی پھوار پڑ رہی ہے۔۔۔۔۔
اچا نک غلغلہ بپا ہوا۔۔۔۔۔ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے۔۔۔۔۔لوگو! صدیوں ہے جس
ستارے کا انظار تقا۔۔۔۔۔دیکھودیکھو! وہ آج طلوع ہو گیا۔۔۔۔نور مبین آج سیدہ آمنہ
رضی اللہ عنہا کی گود میں آگیا ہے۔۔۔۔۔وادی کمہ کے سنائے میں بیآ واز گونج گئی۔۔۔۔
سب حیران ہیں آخر میہ ماجرا کیا ہے؟ کس کا انظار ہور ہاتھا اورکون آرہا ہے؟

ہاں سونے والو! جاگ أنھو!

آنے والا آگیا ۔۔۔۔نور کی جا در پھیل گئی ۔۔۔۔میلوں کی مسافتیں سمٹ گئی ۔۔۔۔۔بصرہ اور شام کے محلات نظر آنے گئے ۔۔۔۔۔سمارے عالم بیس جا ندنی کا بسیرا ہو گیا ہاں یہ کون آیا سورے ہورے؟

وہ کیا آئے رحمت کی برکھا آگئی....نور کے بادل جھا گئے.....دور دور تک بارش ہور ہی ہے.....چاندنی بہر رہی ہے .....حدِنظر تک نور کی جا در تنی ہے .....عجیب سال ہے ....عجیب منظر ہے ....اللہ!اللہ!الیا منظر تو تبھی نہ دیکھا تھا .....تاریکیاں حجبت گئیں .....روشنیاں بھرگئیں

جدهر دیکھونور ہی نور .....جدهر دیکھو ..... بہار ہی بہار ..... تازگی انگڑائیاں لے رہی ہے ..... مسرتیں پھوٹ رہی ہیں ..... رنگینیاں اپنا رنگ دکھا رہی ہیں ..... رنگینیاں اپنا رنگ دکھا رہی ہیں ..... کرہ خاکی کے ذریے ذریے پر بیس .....کرہ خاکی کے ذریے ذریے پر مستی جھائی ہوئی ہے۔

ہاں! ہاں! بہ اُوجلا اُوجلا سا ساں ..... بیم مہمی منہی فضائیں ..... بید مست مست مست ہوا کیں ..... ہوا کیں ۔.... ہوا کیں ۔.... بیر میں ہے گیت گار ہی ہیں۔

، بہارآئی، بہارآئی ....زندگی میں بہارآئی

د ماغول میں بہار آئی ..... دلوں میں بہار آئی ..... روحوں میں بہار آئی .....علم و تحکمت میں بہار آئی ..... تہذیب و تدن میں بہار آئی ..... فکر و شعور میں بہار آئی ..... عقل وخرد میں بہار آئی .....

ہاں! کتنا بہار آفریں منظر تھا کہ انوار و تجلیات کی بارش ہورہی تھی ..... ملائکہ سبع سموات خوشی سے دھوم مچار ہے تھے ..... عرش عظیم ذوق وشوق میں جھوم رہا تھا ..... زمین طرح طرح سے ناز کر رہی تھی بت اُوند ھے اور شیاطین زنجیروں میں جگڑئے ہوئے تھے ایک جھنڈ امشرق میں ، دومرام غرب میں اور تیسرا بام کھب پرلگوا کر ثابت کر دیا کہ ان کا دار السلطنت کعبہ ہے اور جو مجبوب سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی گودا نور میں تشریف لایا ہے ان کی سلطنت مشرق سے مغرب اور شال سے جنوب تک ہے بلکہ تمام جہان انہی کی سلطنت میں داخل ہیں منظر باز بلند ہوتی ہے ایک صدائے دلنواز بلند ہوتی ہے ایک میں داخل ہیں ایک صدائے دلنواز بلند ہوتی ہے ایک میں داخل ہیں ایک صدائے دلنواز بلند ہوتی ہے

اظهر ياسيد المرسلين ....اظهر يا خاتم النبين ....اظهر يا اكرم الاقرلين والآخرين

# (میرے قاعلیسے تاجدارانبیاء)

میرے آتا سردار انبیاء ہیں ..... راز دار انبیاء ہیں میرے آتا سرکار اندار ہیں .... گلزار اندار ہیں

میرے آقا سرکار انبیاء ہیں .... گلزار انبیاء ہیں

ميرے آقا انوارِ انبياء ہيں ..... بہار انبياء ہيں

ميرے آتازينت انبياء ہيں ..... عزت انبياء ہيں

جناب بندہ! مورخین کاقلم اس بات پر گواہ ہے کہ بھی نہ ختم ہونے والا باب صرف اور صرف عظمت وسیرت مصطفیٰ طابقہ کا باب ہے اس بات کومؤرخ ممل طور پر بھی بھی قلم کی نظر نہ کر سکے اور نہ ہی کہ مسلم کی نظر نہ کر سکے اور نہ ہی کہ کی کا باب ہے کرام تو بہت دنیا میں تشریف لائے ،مگر جب باری آئی۔ اور نہ ہی کرسکیں گے کیونکہ انبیائے کرام تو بہت دنیا میں تشریف لائے ،مگر جب باری آئی۔

معن کا نئات کی .....شہکارر بو بیت کی .....عربی نبی کی .....عرش کے راہی گی ..... آ دمیت کے محن کی .....صاحب خلق احسن کی .....داعی اسلام کی .....بیوں کے امام

كى .....د عائد كالتدكى .... محمد رسول التعليقية كى

تومالک ارض وساء محبوب علیت سے بول وعدہ فرمار ہاہے کہ میرے پیارے نبی:

محد میں انگلی ہلانا تیرا کام ہے

جانداشاروں پہ چلانامیرا کام ہے

طیمہ کی کٹیا میں جانا تیرا کام ہے اُس کے مقدر جگانا میرا کام ہے

رہسی ہسلسی اُمتی کہنا تیراکام ہے پھر بخشش لٹانا میرا کام ہے

سوی رکفیں سنوارنا تیرا کام ہے انہیں والیل کہنا میرا کام ہے

ہاتھوں سے بیت رضوان لینا تیرا کام ہے انہیں یَدُ السلْب کہنا میرا کام ہے

مکھڑے بیہ تبسم سجانا تیرا کام ہے تیرے چہرے کو وجہ اللّٰہ کہنامیراکام ہے

آئی کھیں کرم سے اٹھانا تیرا کام ہے آئیس ماذاغ کہنا میرا کام ہے

بیار سے مبارک سر اٹھانا تیرا کام ہے سر پر طسسہ کا تاج سجانامیراکام ہے

زبانِ اقدی ہلانا تیرا کام ہے پھروَ حسی یُسوُ حسی فرمانا میراکام ہے

محبوب آسا قساسی کہنا تیراکام ہے پھر سب یہ خزانے لٹانا میرا کام ہے

(کا کا کا تیرے وم سے ہے) یہ دنیا کا حسن تیرے نام سے ہے زمانے کی تیجین تیرے نام سے ہے

روش میری آنگھیں تیرے نام سے ہیں میری کسان و دہن تیرے نام سے ہوں تارج سکندری کو میں دیکھنا نہیں ہوں بار سے ہوں بین شاکر کو لگن تیرے نام سے ہے بین

ارباب علم ودانش!

الله عزوجل نے ہرشے کو پیدا فرمایا اور پھر ہرذی روح کوزندگی کاسفر کھمل کرنے کیلئے زندگی کی مختلف سہولیات عطا فرما کیں خاص کر حضرت انسان کو طرح طرح کی تعمتوں سے نوازامگر کسی ایک جگہ بھی ان نعمتوں کو عطا کرنے پراحسان نہیں جتایا مگر جب سید الانبیا علیہ ہی کی تشکوں تشریف آوری ہوئی تو فرمایا کہ میں نے والیل کی زلفوں والا ..... ماذاغ کی آنکھوں والا ..... کو معرف کے مکھڑے والا .... کی میں ہے والا .... کے میں جوب عطا کر کے انسانوں پر بی

تہیں بلکہ کا تنات کی ہر ہر سٹے پراحسان فرمایا ہے۔

ويكصين ببهلي توتسى نعمت براحسان نبيس جنايا

خضرت آدم کو مبحود ملائکہ بنایا ...... گر احسان نہیں جنایا حضرت نوح کوسفینہ عطا فرمایا ...... گر احسان نہیں جنایا آسان کو بالادی عطا کی ..... گر احسان نہیں جنایا زمین کو پستی عطا کی ..... گر احسان نہیں جنایا چہن کو بہار دی ..... گر احسان نہیں جنایا اللہ نے جسم کو روح دی ..... گر احسان نہیں جنایا اللہ نے جسم کو روح دی ..... گر احسان نہیں جنایا پھولوں کو خوشبو دی ..... گر احسان نہیں جنایا

واعظ کو گفتار دی ..... مگر احسان تہیں جتایا حضرت انسان می مثھی برخاک کو .....جسم دیا روح دی ....علم دیا بعقل دی ..

ا خلاص دیا اخلاق دیا..... آنگھیں، ہاتھ، پاؤں، زبان بیسب چیزیں اس مالک ارض وساء کی اُن گنت نعمتوں کا ہی حصہ ہیں تگران سب کوعطا کرنے کے بعد بھی

احسان نہیں جتایا

مگر جب باری آئی سر الاسرار کی ..... احمد مختار کی ..... نورالانوار کی ..... کائنات کی بہار کی ..... مدنی منظار کی ..... نبیوں کے سردار کی ..... بیقراروں کے قرار کی ..... مالک کے دلدار کی ..... تو پھر فر مایا اے دنیا والو! سنوسنو میں تم پراحیان کررہا ہوں کہ میں تم کو اپنامجوب محبوب و و جہال اللہ عطا کررہا ہوں۔

بلغ العلى بكماله ..... بلندى تعظمت كمال محمد كشف الدجى بجماله ..... بكشاف ظلمت جمال محمد حسنت جميع خوبيال بين خصال محمد حسنت جميع خوبيال بين خصال محمد صلو عليه واله ..... صلو عليه واله جناب بنده! اگر مير بركار والية كائنات كيلئ احمان خداوندى بنكر نه تشريف مناب بنده! اگر مير بركار والية كائنات كيلئ احمان خداوندى بنكر نه تشريف من منابع ميركار والية كائنات كيلئ احمان خداوندى بنكر نه تشريف

لهدتے تو:

صدافت نه هوتی ..... امامت نه هوتی شهادت نه هوتی طبرات نه هوتی ..... عرائت نه هوتی طبرات نه هوتی اطبارت نه هوتی ..... نزاکت نه هوتی تلاوت نه هوتی ..... عبادت نه هوتی اطاعت نه هوتی ..... عبادت نه هوتی اطاعت نه هوتی اطاعت نه هوتی بلکه بیان نه هوتا .... قرآن نه هوتا

( کیتا ہے تیری ہرخوبی )

تو حاصل گلشن ہے اے لالہ صحرائی
کیتا تیری خوبی ہے بے مثل ہے رعنائی
جس کو نہ گوارا تھا موسی کا تفاضا بھی
ہے تیرا تمنائی وہ جلوہ سینائی

اے فیض جدھر اُٹھیں نظریں شہ والا کی اس سے اس میں اس میں اس میں آئی اس سے اُلی کا میں ایک تازہ بہار آئی جناب بندہ! سرکارِدوعالم اللہ کی آمہ سے آپ کی امت کو خیراُمت کے لقب سے نوازا گیا

# (سركا توليسك

لالہ وگل کی مہک میں کون ہے؟ ..... سرکا ریائی ہیں غنچ ترکی چنک میں کون ہے؟ ..... سرکا ریائی ہیں فائد تاروں کی چنک میں کون ہے؟ ..... سرکا ریائی ہیں فیانہ تاروں کی چمک میں کون ہے؟ ..... سرکا ریائی ہیں گوہ ہوں ہے؟ ..... سرکا ریائی ہیں اور نہاں حسن ملک میں کون ہے؟ ..... سرکا ریائی ہیں اور نہاں حسن ملک میں کون ہے؟ ..... سرکا ریائی ہیں دروول کی اس کیک میں کون ہے؟ ..... سرکا ریائی ہیں دروول کی اس کیک میں کون ہے؟ ..... سرکا ریائی ہیں

جناب عزيزم!

بٹھایا.....ساری کا کنات میں تو حید کا پرچم لہرایا..... ڈویے سورج کو واپس بلایا....اور جاند دوحصوں میں کرکے دکھایا..... جہال سے ہرطرح کا کفرمٹایا۔

چناب سیره آمنونی کی گودکو جیکایا .....اور حلیمه کی کثیا کورشک قمر بنایا .....اور بعد اس کے مالک ارض وسا الله عزوجل نے اتنا کرم فرمایا ...... محبوب کو کلام لاریب عطا فرمایا ......اور دلنشین ہونے والی بات بیہ ہے کہ سارے قرآن کو میرے سرکا توافیقی کی نعت بنایا .....اور قیامت تک کیلئے اس قرآن کے تحفظ کا ذمه اٹھایا ....سمارے قرآن کو نعت مصطفیٰ حالیقی کا دیوان بنایا۔

(قرآن میں نعتِ مصطفی علیہ )

یہ صالقہ مصطفیٰ ہیں۔ میرے افاعلیک میں قرآن کہتاہے سورة آلعمران میرے اقاعلیت مجتبی ہیں۔ سورة آلعمران قرآن کہتاہے سورة فتتح ميرية فاعليك محدرسول الله بين \_ قرآن کہتاہے ميريءَ قاعلينهُ ينسين بير. سورة ليبين قرآن کہتاہے میرے اقاطیت مزمل کی مملی والے ہیں۔ قرآن کہتاہے سورة مزمل ميرے آقاطيك مدشر كى جا دروالے ہيں۔ قرآن کہتاہے سورة مدتر میرےآ قاطیک طعامیں۔ قرآن کہتاہے سورة طيه مير ے اقاطيعية احمد ہيں۔ قرآن کہناہے سورة صفيه مير \_ آ قاعليك داعي الى الله. قرآن کہتاہے سورة الاحزاب میرے آ قاطیعی میں ای ہیں۔ قرآن کہتاہے سورة الاعراف میرے آ قاطیت مادی و منذر ہیں۔ قرآن کہتا ہے سؤرة رعد : میرے آفاطیت روش چراغ ہیں۔ قرآن کہتاہے سورة الاحزاب ميرے أ قاعليت شاهد بيں۔ قرآن کہناہے سورة الاحزاب مير \_\_ آ قاعليك بشيرٌ و نذيراً بي \_ قرآن کہتاہے سورة سيا

ميريه والمنطقة مزكى نفوس انساني ہيں۔ قرآن کہتاہے سورة آل عمران ميرے أ قاعليت معلم كتاب وحكمت بيں۔ سورة آل عمران قرآن کہتاہے ميريه قاعليسية نورين. قرآن کہتاہے سورة مائده ميراء فلايسة تاريكول سي فكالنيوال بيل قرآن کہتاہے سورة ابراجيم میرے اُ قاعلیہ ہربات کے شارع ہیں۔ قرآن کہتاہے سورة بحل میرے آ قاعلیہ حامل صدق ہیں۔ قرآن کہتاہے سورة زمر میرے قطیعی مرکز حق ہیں۔ قرآن کہتاہے سورة نساء مير ك قاعلية بربان ہيں۔ قرآن کہتاہے سورة نساء میرے اُ قاعلیہ جا کم برحق ہیں۔ قرآن کہتاہے سورة نساء میرے آ قاعلیت صاحب قول فیصل ہیں۔ قرآن کہتاہے سورة نساء میرے قاطیت سرایا ہدایت ہیں۔ قرآن کہتا ہے سور مکل مير \_ے قاعليہ سرايار حمت ہيں۔ قرآن کہتاہے سورة انبياء میرے واقعیات تمام انسانیت کے گواہ ہیں۔ قرآن کہتاہے سورة حج ميرية قاعلية صاحب خلق عظيم ہيں۔ سورة قلم قرآن کہتاہے مير \_\_ آ قاعلية اول المونين بير \_ قرآن کہتاہے سورة بقره ميرے آ قاعليہ اول اسلمين ہيں۔ قرآن کہتاہے سورة انعام ميرے قاعليہ خاتم النبين ہيں۔ قرآن کہتاہے . سورة الاحزاب قرآن کہتاہے ميرے أ قاعظ عبد كامل بيں۔ سورة بن اسرائيل میرے اُ قاعلیہ صاحب کوئر ہیں۔ قرآن کہتاہے سورة كوثر ميرسيآ فلانسة مومول كي جانول سين هي قريب بيل. قرآن کہتاہے سورة الاحزاب ميرے أ قاعل ميں الله بيں۔ قرآن کہتا ہے سورة الاحزاب ميرے قاعلوت معصوم ہیں۔ قرآن کہتاہے سورة الماكده ☆☆☆

#### ر میرے افاعلیہ ) (میرے افاعلیہ)

جان کائنات ہیں .... اصل کا کنایت ہیں شان کائنات ہیں ..... مرکز کائنات ہیں سلطان کائنات ہیں ..... مقصود کائنات ہیں ذيثان كائنات بين ..... باعث كليل كائنات بن بہار کائنات ہیں .... سردار کائنات ہیں اورمیرے آ قااحمہ بنی محمصطفی علیہ مظہر ذات خدا ہیں لیعنی کہ وہ اللہ عز وجل ہے ..... بیہ صبیب اللہ ہیں وہ اللہ عزّ وجل ہے ..... بیہ رسول اللہ ہیں وہ اللّٰدعرِّ وجلّ ہے ..... ہیہ صبغتہ اللّٰہ ہیں وہ الله عرف وجل ہے .... ہے وجہ الله ہیں وہ اللہ عرّ وجل ہے .... بیہ مظہر اللہ ہیں وہ اللّٰهُ عرِّ وجل ہے ..... بیہ برهان الله ہیں وہ اللہ عز وجل ہے .... ہیں اللہ ہیں وہ اللہ عز وجل ہے .... بیہ خلیفت اللہ ہیں وہ اللہ عرق وجل ہے ..... بینور من نور اللہ ہیں وہ اللہ عرز وجل ہے .... بیہ عبداللہ ہیں  $^{\diamond}$ 

#### (رحمت ہی رحمت)

میلادِسرکا توانیک میں ہے .... رحمت ہی رحمت میلا دِسرکا روافظی میں ہے ..... فرحت ہی فرحت میلادِسرکا اولی میں ہے .... سکون ہی سکون میلادِسرکا روان ہیں ہے ..... قرار ہی قرار میلا دِسر کا تعلیہ میں ہے ..... سر ور ہی سر ور میلاد سرکا روانسی میں ہے .... کرم ہی کرم میلادِسرکا روای میں ہے ..... راحت ہی راحت میلا دِسر کا تعلیق میں ہے ..... برکت ہی برکت میلا دِسر کا بعالیہ میں ہے ..... عظمت ہی عظمت میلا دِسر کا بعلیت میں ہے ..... عنایت ہی عنایت میلادِسرکا روان میں ہے .... فضیلت ہی فضیلت میلا دِسر کا روایت میں ہے ..... نعمت ہی نعمت میلا دِسر کا تعلیصیہ میں ہے .... محبت ہی محبت میلادِسرکا روان ہیں ہے ..... روشی ہی روشی میلادِسر کا روائی میں ہے .... چاشی ہی جاشی  $^{2}$ 

劵嵡鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴

باب نمبر6

محبت سركار مدينه عليسة

鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴

مرے محبوب ایک جام محبت مجھے خودا پنے ہاتھوں سے بلادے قتم ہے مجھ کو اس تشنہ کبی کی سرایا تشنہ الفت بنا دے

.....☆☆......

قوت عشق سے ہر بہت کو بالا کر دے دہر ہوت کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد علیات ہے ۔ اُجالا کردے دہریں اسم محمد علیات ہے اُجالا کردے (علامہ اقبال))

محتر مالمقام ،سامعین کرام الله عزوجل کالاکھوں وکروڑ ول شکر ہے جس نے آج کی اس محبت بھری محفل میں آکر محبت سرکا تعلیق کے تذکر ہے اور عشق محمدی تعلیق کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطاء فرمائی۔ دعا ہے کہ الله عزوجل محبت سرکار علیق کی جیاشتی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ (آمین)

الحديث: سركارِ دوعالم الشاه كافر مان محبت ہے: \_

لا يومن احد كم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس معين معين معين المحتى الكون اجب الماك كتاب الايمان)

ترجمہ: تم میں سے کوئی اس وفت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک میں اس کے نز دیک اس کے والدین اور اولا داور تمام لوگوں ہے محبوب نہ ہوجاؤں۔

احباب ذي وقار!

مزیدآ گے سرکا بیلیسے کا فرمانِ محبت ساعت فرما کیں اور محبت سرکا بیلیسے میں خوب مخوب مرکا بیلیسے میں خوب جھوم جھوم کراہنے والی دو جہاں نبی پر درودوسلام کا نذرانہ پیش کریں۔
جھوم جھوم کراہنے والی دو جہاں نبی پر درودوسلام کا نذرانہ پیش کریں۔
''ایک روز بیکر عشق مصطفیٰ علیسے حضرت عمر عظیہ نے رسول اللّعظیہ کے دربارِ گوہربار، میں عرض کیا:

بارسول التعليف. بارسول التعليف

آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں تو نبی الیکٹی نے فر مایا ہم ہیں سے کوئی مومن نہیں ہوسکتا جب تک میں اس کے نزد کیا اس کی جان ہے بھی زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں میں کر پیکرعشق رسمالت حضرت عمر ﷺ نے عرض کیا''اس ذات کی متم جس نے آپ پر کتاب مبین کو نازل فرمایا آپ میری جان ہے بھی زیادہ قریب ہیں اس پر حضور علی ہے فرمایا

"ابتمہاراایمان کمل ہواہے" (صحیح بخاری)

محبوب خدا النظام کے تمام صحابہ کرام ، سر کا اوالیہ کی محبت کا پیکر جمیل ہیں ۔ ''اے ثم سالت کے پروانو! تم بھی بازار نبی میں اُس ذات ہے محبت کے طابگار بن جاؤ اُس حسن لازوال کے عشق میں ڈوب جاؤ، جس کے وجو دِاطہر ہے نود حسن ازل جھا نک رہا ہے کیونکہ:

> عشق مطالبة كاكثم جلائوتم النيخ سيني ميں بعد مرنے كے لحد ميں بھى أجالا ہوگا

جِنابِ بنده!محبت كااولين تقاضاا بي ذات كومحبوب كے حوالے كردينا ہے محبت ململ

خود سپردگی مانگی ہے اس بابر کت کام کافائدہ کیا ہوگا قرآن بتار ہاہے قبل ان کنتم تحبون اللّه فاتبعو نی یحببکم اللّه و یعفر لکم ذنوبکم طوالله غفور رحیم ٥

ترجمہ: اے محبوب ،تم فر ماؤلوگو! اگرتم الله کو دوست رکھتے ہوتو میری اتباع کرو اللہ تم کو دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

سامعين!

آپ جانتے ہیں اتباع اور فرما نبر داری جس کی کی جاتی ہے لازمی ہے کہ پہلے اُس
ہے محبت ہو، محبت ہوگی تو انسان محبوب کے ہر ہر فعل اور قول پر ممل کرنے کی کوشش
کرے گا اور اس فلسفے کو قائم رکھتے ہوئے قرآن میں خالق کا مُنات فرمار ہا ہے اگر تم
چاہتے ہو ہم اللہ عز وجل کے دوست بن جا کیں اور اللہ عز وجل ہمیں دوست رکھے تم
پہلے اُس ہادی کل کی اتباع کروجس کو خالق و ما لک نے اپنا محبوب بنایا ہے۔

# (عشق رسول پاک)

کسے نبی ہے دور زمانہ گزار دول کس طرح روح کو خلش نوک خاردول اسے دل مخفے وہ دولت صد افتخار دول عشق رسول پاک کا جذبہ اُبھار دول بھر کشت زندگی کو نوید بہار دول بعنی در رسول پہ عمر گزار دول اک جان کیا ہے شان محمد الله کیا ہے میں اس پہ وار دول ایسی ہزار جانیں بھی میں اس پہ وار دول محمد کو یقین ہے میر سے نبی مان جائیں گے بیش میں اس پہ وار دول بخشش کو میں جو واسطہ جار یار دول بخشش کو میں جو واسطہ جار یار دول

صابر بہی لگن ہے میرے دل میں روز وشب نعب نی میں اور وشب نعب نہا ہے ہے دوق سخن کو نکھار دول

# (میں آرزومند ہوں)

مجھ کو ہر چند ملا رنگ اخوت بچھ سے
میں گہنگار کروں کیسے محبت بچھ سے
تو مرے دھیان میں آتا ہے صباء کی صورت
دل میں کھلتے ہیں گل ولالۂ راحت بچھ سے
آرزومند ہوں، مث جائیں بیداغ عصیاں
ورنہ شرماؤں گا میں روز قیامت بچھ سے

# (ہاں مجھے عشق ہے)

مجھے! عشق اُن کے ہاتھ ..... یَدُاللّٰہ ہے ہے جُھے! عشق اُن کے چہرہ ..... وَجُهُ اللّٰه ہے ہے جُھے! عشق اُن کی زبان ..... کِسَانُ اللّٰہ ہے ہے جُھے! عشق اُن کے کلام ..... حَیْنُ اللّٰہ ہے ہے جُھے! عشق اُن کے دین ..... خیلُنهٔ اللّٰہ ہے ہے جُھے! عشق اُن کے منصب ..... خیلُنهٔ اللّٰہ ہے ہے جُھے! عشق اُن کے منصب .... خیلُنهٔ اللّٰہ ہے ہے جُھے! عشق اُن کے منصب .... خیلُنهٔ اللّٰہ ہے ہے مجھے! عشق اُن کے قرآن ..... کِتَابُ اللّٰہ ہے ہے مجھے! عشق اُن کے قرآن ..... جِزُبُ اللّٰہ ہے ہے مجھے! عشق اُن کے حیرر ..... جِزُبُ اللّٰہ ہے ہے مجھے! عشق اُن کے حیرر ..... اَسَدُ اللّٰہ ہے ہے وہ خیوں میں نی ایسے کہ عبوب خدا کھہرے وہ حیوں میں حین ایسے کہ امام الانبیاء کھہرے وہ حیوں میں حین ایسے کہ عبوب خدا کھہرے وہ حیوں میں حین ایسے کہ عبوب خدا کھہرے وہ حیوں میں حین ایسے کہ عبوب خدا کھہرے وہ حیوں میں حین ایسے کہ عبوب خدا کھہرے وہ حیوں میں حین ایسے کہ عبوب خدا کھہرے وہ حیوں میں حین ایسے کہ عبوب خدا کھہرے وہ حیوں میں حین ایسے کہ عبوب خدا کھہرے وہ حیوں میں حین ایسے کہ عبوب خدا کھہرے وہ حیوں میں حین ایسے کہ عبوب خدا کھہرے وہ حیوں میں حین ایسے کہ عبوب خدا کھہرے وہ حینوں میں حین ایسے کہ عبوب خدا کھہرے وہ حینوں میں حین ایسے کہ عبوب خدا کھہرے وہ حینوں میں حین ایسے کہ عبوب خدا کھہرے وہ حینوں میں حین ایسے کہ عبوب خدا کھہرے

آ قاعلی خدا کا نوراوردل کا سرور ہیں جنہوں نے سرکار اللہ سے مجت رکھی ان کے سینے، منورازنور ہیں، مجت سرکاردو جہال ہو گئے نہتو کسی مقام ومر ہے کی شرط ہے اور نہ کی امیر اور جا گیردار ہونے کی شرط ہے نہ کسی ایک جنس کی شرط ہے، مرد ہو یا عور ت، جو بھی محبت سرکار سے سرشار ہوتا ہے تو زمانے ہیں سب سے بلندائس کا معیار ہوتا ہے، جس طرح جنگ اُحد ہیں ایک صحابیہ کے باپ، بھائی اور شوہر، پروانہ وار اور دیوانہ وار لڑتے لڑتے دین حق کی سربلندی کیلئے شہید ہو گئے اور ذات مصطفیٰ وار اور دیوانہ وار لڑتے لڑتے دین حق کی سربلندی کیلئے شہید ہو گئے اور ذات مصطفیٰ علی کے باب ہوئی انگشت بدندال رکھے ہوئے سب اس حقیقت کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اُس مومنہ مورت نے کوئی تم نہ کیا، اُس کے یو چھے لگیس کہ میرے آ قامی مصطفیٰ علی ہے ہوئے سب اس حقیقت کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اُس مومنہ مورت نے کوئی تم نہ کیا، اُس کے یو چھے لگیس کہ میرے آ قامی مصطفیٰ علی ہے ہوئے سب اس حقیقت کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اُس مومنہ مورت نے کوئی تم نہ کیا، اُس کے یو چھے لگیس کہ میرے آ قامی مصطفیٰ علی ہے ہوئے سب اس حقیقت کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اُس مومنہ مورت نے کوئی تم نہ کیا، اُس کے جو می اُن ور کود کھتے ہی بے تابانہ کہنے لگیں در کیا موسم نہ موال اور دال کے جو اُن ور کود کھتے ہی بے تابانہ کہنے لگیس دی مورا اور دالور کی مصر نے دور اور کی میں بی تابانہ کہنے لگیں در کیا موسم نہ مورا اور دالور کی میں بی تابانہ کہنے لگیں در کیا ہے ہیں دور اور کی میں میں تو بولی کیا۔

(كل مصيبة بعدك جلل) (سيرت ابن بشام)

(ترجمہ): آپ کے ہوتے ہوئے ہرمصیبت نیج ہے جناب بندہ! میتھامحبت رسول علیقی کا جذبہ صادق جس کی مثال پیش کرنے ہے

تاریخ قاصر ہے، عاجز ہے، کیونکہ نو رِسر کا رعایت کے فیضان سے جیکنے والے صحابہ اور صرب یہ بر میں عقر ہے ، کیونکہ نو رِسر کا رعایت کے فیضان ہے جیکنے والے صحابہ اور

صحابیات کالیمی عقیده تھا کہ:

صرف! کلمہ پڑھے ۔۔۔۔۔ ہے بندہ ۔۔۔۔۔ مومن نہیں ہو سکنا صرف! وحدت کی گوائی دیے ۔۔۔۔ ہے بندہ ۔۔۔۔ مومن نہیں ہو سکنا صرف! نماز پڑھے ۔۔۔ ہے بندہ ۔۔۔۔ مومن نہیں ہو سکنا صرف! تبلیغ کرنے ۔۔۔۔ ہے بندہ ۔۔۔۔ مومن نہیں ہو سکنا صرف! تبجد پڑھے ۔۔۔۔ ہے بندہ ۔۔۔۔ مومن نہیں ہو سکنا صرف! جمعہ پڑھے ۔۔۔۔ ہے بندہ ۔۔۔۔ مومن نہیں ہو سکنا صرف! قرآن پڑھے ۔۔۔۔ ہیدہ ۔۔۔۔ مومن نہیں ہو سکنا صرف! ذکوۃ دیے ۔۔۔۔۔ ہیدہ ۔۔۔۔ مومن نہیں ہو سکنا

مومن نہیں ہو سکتا صرف الحج کرنے .... سے بندہ مومن نہیں ہو سکتا صرف اروزه رکھنے .... سے بندہ ا مومن تہیں ہو سکتا صرف! صدقہ کرنے ..... سے بندہ .... مومن نہیں ہو سکتا صرف اِقربانی کرنے ..... سے بندہ .... مومن نہیں ہو سکتا صرف اجہاد کرنے ..... ہے بندہ .... مكرجس وفت دين كان احكامات يرغمل كرنے كيساتھ ساتھ ايمان كامركز ومحور ذات مصطفی التینی کوجانے محبت سرکار دوعالم کودل میں بسا کر .....اغیار کا دل سے نقش مٹا کر .... غلامي سركار كاطوق كلے ميں سجا كر ....خودكومون كيے گاتو بے شك وہ سيج كہدر ہاہے .... کیونکہاس کومون ہونے کی سندراز دار کن فکال، والی دوجہال ایسینی نے عطاکی ہے الحديث: اس وفت تك تم ميس يه كوئى مومن تهيس ہوسكتا جب تك وہ اينے والدين اپني اولاد، اينے عزيز وا قارب بلكه اپني جان سيے بھي زيادہ مجھ سے محبت نه ركهتا ہو\_

سامعين كرام!

محبت رسول علی اسلام ایمان ہے محبت رسول علی اسلام ایمان ہے محبت رسول علی اسلام ایمان ہے محبت رسول علی اسلام ایمان کی جان ہے محبت رسول علی اسلام ایمان کی جان ہے محبت رسول علی اسلام ایمان رحمٰن ہے محبت رسول علی اسلام ایمان ہی سیام کرت ہے محبت رسول علی اسلام ایمان ہی سیام کرت ہے محبت رسول علی اسلام ایمان ہی سیام کرت ہے محبت رسول علی اسلام ایمان ہی سیام کرت ہے محبت رسول علی ہی سیام کرت ہے کرت ہے محبت رسول علی ہی سیام کرت ہے محبت رسول علی ہی سیام کرت ہے محبت رسول علی ہی سیام کرت ہے کرت ہے کرت ہے کرت ہے کرت ہے کہ کرت ہے کرت ہ

محبت رسول علی استالی محبت رسول علی است می سد مثاق کی رفعت ہے محبت رسول علی است محبت رسول علی محبت رسول علی است می سد می محبت رسول علی است محبت رسول علی است

# (عشق کی جستی)

کسن کی آبرہ بھی تو، عشق کی جبتی بھی تو حسن بھی بچھ سے ہامراد ، عشق بھی بچھ سے کامیاب تیری طرح ہے مثیل تیری طرح ہے ہے مثیل لایا ہے تو جو معجزہ، اُڑی ہے جھے یہ جو کتاب

# (بيلفظ محبت ..... كهال كهال)

الله عنوا کی الوہیت کیلئے ہے کہ لفظ محبت سید نا ابو بکر دید کی معداقت کیلئے ہے کہ لفظ محبت سید نا ابو بکر دید کی صداقت کیلئے ہے کہ لفظ محبت سید نا ابو بکر دید کی صداقت کیلئے ہے کہ لفظ محبت سید نا عمر فاروق دید کی عدالت کیلئے ہے کہ لفظ محبت سید نا عمان غنی دید کی شاوت کیلئے ہے کہ لفظ محبت سید نا عمان غنی دید کی شاوت کیلئے ہے کہ لفظ محبت سید نا امام حس دول کی شاوت کیلئے ہے کہ لفظ محبت سید نا امام حس دول کی شاوت کیلئے ہے کہ لفظ محبت سید نا امال حبثی دول کی گفتیدت کیلئے ہے کہ لفظ محبت سید نا اولی قرف کی دول کی کا لفت کیلئے ہے کہ لفظ محبت سید نا اولی قرف کی دول کی کا لفت کیلئے ہے کہ لفظ محبت سید نا اولی قرف کی دول کے کہ کہ لفظ محبت سید نا اولی قرف کی دول کی کا لفت کیلئے ہے کہ لفظ محبت سید نا اولی قرف کی کی دول ہے کہ کہ لفظ محبت سید نا اولی قرف کی کی دول ہے کہا ہے کہ کہ لفظ محبت سید کیلئے ہے کہ لفظ محبت کیلئے ہے کہ لفظ محبت سید کیلئے ہے کہ لفظ محبت کیلئے ہے کہ لیکنے کیلئے ہے کہ لوگ کیلئے کے کہ کو کیلئے ہے کہ کو کا کہ کیلئے ہے کہ کو کیلئے کے کہ کیلئے کے کہ کو کیلئے کے کہ کیلئے ہے کہ کو کیلئے کیلئے کے کہ کو کیلئے کے کہ کو کیلئے کے کہ کیلئے کے کہ کو کیلئے کے کہ کیلئے کے کیلئے کے کہ کیلئے کے کہ کو کیلئے کے کہ کیلئے کے کہ کو کیلئے کے کہ کو کیلئے کے کہ کو کیلئے کے کہ کو کیلئے کے کہ کیلئے کے کہ کو کیلئے کے کہ کو کیلئے کے کہ کو کیلئے کے کہ کو کہ کو کیلئے کے کہ کو کو کیلئے کے کہ کیلئے کے کہ کو کیلئے کے کہ کیلئے کے کہ کو کیلئے کے

جس ہے جبت ہوتی ہے اس کے نام نامی ہے بھی انتہا کی محبت ہوتی ہے جن جن چیزوں ہے محبوب کو محبت ہوتی ہے خود بخو دول ان چیزوں کی طرف تھینچا جلا جاتا ہے اور زبان محبوب کی محبوب چیزوں، اور محبوب کے محبوبوں کی تعریف کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ بھی محبوب کانام لے کردل کوسکون ہوتا ہے، بھی محبوب کے خیالات میں تم ہو کرراحت ملتی ہے اورانسان د بوانہ وار بھی اینے محبوب کی زلفوں کا ذکر کرتا ہے بھی محبوب کے ہاتھوں کا تذکر ہ جھیڑتا ہے خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کومحبت بھی محبوب خداعلیے ہے ہے ہے بعنی جن کے محبوب مجبوب خدا ہیں جن سے حسن جمال کاذکر کرنے کیلئے قرآن پاک موجود ہے ا كرمجوب الله كي زلفون كاذكركرنا بمونو كهو ..... و اليل اذا سبخي اگر محبوب علیا ہے رخ انور کا ذکر کرنا ہوتو کبو....والضحی ا گرمجوب علیات کے ہاتھوں کا ذکر کرنا ہوتو کہو ۔۔ ید اللّٰه ا كرمحبوب عليات كي سينة انوركاذ كركرنا موتوكبو ..... الم نشرح لك صدرك الرمحيوب الله كي تكهول كاذكركرنا بهوتو كهو .....ماذاع البصر و ماطعى جناب بندہ! کتنااحچامحبوب ہے کہ جس کا ذکر کرنے کیلئے بھی قرآن ہی پڑھا جاتا ہے ادھر عاشق محبوب علی ہے ہے۔ اور جمال کا تذکرہ کرتا ہے، اُدھر رب کم بزل تلاوت كلام پاك كانواب بهى عطافر ما تا ہے۔ بےشك كائنات ميں اتنى رفعتوں اور برکتوں عظمتوں کا مالک میرے آ قاعلیہ کے علاوہ کوئی محبوب نہیں ہے جس کی محبت کا تذكره بھى قرآن كرے اس محبوب كى مثل كون ہوسكتا ہے ؟ میرے تا قاومولی ، ملجاو ماؤی ،محم مصطفی علیت سے ایک مشہور سحا بی حضرت ما لک بن

> ما ان رء يت ولاسمعت بواحد فنى الناس كالهم محسد

عوف ﷺ فرمائتے ہیں

# به صلالله ا فاعلیسام سے محبت

آ قاعلی ہے جا ہت .... تیری بھی ہے .... میری بھی ہے آ قاعلی ہے محبت ..... تیری بھی ہے ..... میری بھی ہے آ قاطی ہے سبت .... تیری بھی ہے .... میری بھی ہے ہ قاملیت سے شہرت .... تیری بھی ہے .... میری بھی ہے آ قاعلیات سے عزت .... تیری بھی ہے .... میری بھی ہے آ قاعلیت سے عقیدت .... تیری بھی ہے .... میری بھی ہے

احماب ذي وقار!

اگر محبت كاتعلق حسن و جمال سے ہوتا ہے تو چھر گلاب سے اس لئے محبت ہوتی ہے كہ اس کی بھینی بھینی خوشبو کے علاوہ اس کارنگ بھی حسین ہے مور پرندہ حسن میں ضرب المثل ہے اور جاند کی درخشانیت چودھویں شب کوملاحظہ فرمائے بلاشبددل جا ہتا ہے کہ انسان عاندكود كلفائى رب مرواللدان سب يحسين وميل حضورا كرم النادكاجره انورب:

نے گویم چنانی یا چنینی بهر صورت تسر الناظري پاتا سر جبیتی نازنینی

بیر حقیقت ہے کہ ہم نہ إدھراً دھر کے حسینوں مہ جبینوں کے حسن کے قیدی ہیں دیکھنے والوں نے تو صرف ایک ہی چبرے کو دل میں بسالیا ہے وہ ذات جو سرے یاؤں تک، یاؤں ہے کیکرسراقدس تک منبخ حسن و جمال ہے وہ ذات گرامی کون ہے؟ ہاں! ہاں! وہ ذات میرے اور آپ کے آتا محد مصطفیٰ علیہ کی ذات مبارکہ ہے .....جن کی محبت زندگی کی بہار ہے ..... جن کی محبت سرمایۂ حیات ہے .... جن کی محبت انسانیت کانکھار ہے ..... محبت رسول انسانیت کا قرار ہے .....غلاموں کی بقا کا

ننخه کامل ہے

محبت سرکار دو عالم اللی کودل میں بسانے والوں کی ہررات سرور اور ہر مسلح معطر ہوتی ہے۔ جس پر سرکار مدین اللی کی محبت کارنگ چڑھ جاتا ہے تو وہ قد سیوں کے لئے بھی لائق احترام ہوجاتا ہے کوئی زمانہ ایمانہیں گزراجو محبت سرکا تعلیق سے خالی ہی ہو وہ زمانہ آقا کی بعثت سے پہلے کا ہویا بعد کا بعثت سے پہلے نبی محبت سرکار کا پر چار کرتے سے اور بعثت کے بعداً متی سرکار مدینہ آلی کی محبت سے سرشار ہیں محبت اور عشق ہر دور میں رہا ہے صرف نام بدلتے رہے ہیں کام ایک ہی رہا ہے کہ سرکار دو عالم اللی کی محبت میں دیوانہ وارکہنا کہ:

نگاهِ عشق ومستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآں وہی فرقان وہی کیلین وہی طٰلا

البھی عشق نی سسید نا ابوبکر صدیق بن کے آتا ہے ہمی عشق نی سسید نا عمر فاروق بن کے آتا ہے ہمی عشق نی سسید نا عثان غنی بن کے آتا ہے ہمی عشق نی سسید نا علی شیر خدا بن کے آتا ہے ہمی عشق نی سسہ امام حسین بخی شہنشاہ بن کے آتا ہے ہمی عشق نی سسہ امام حسین بخی شہنشاہ بن کے آتا ہے ہمی عشق نی سسہ میرال محی الدین بن کے آتا ہے ہمی عشق نی سسہ میرال محی الدین بن کے آتا ہے ہمی عشق نی سسہ فواجہ چشی اجمیری بن کے آتا ہے ہمی عشق نی سسہ فواجہ حصوم ذاکر اللہ ہو بن کے آتا ہے ہمی عشق نی سسہ فواجہ معصوم ذاکر اللہ ہو بن کے آتا ہے ہمی عشق نی سسہ فواجہ معصوم ذاکر اللہ ہو بن کے آتا ہے ہمی عشق نی سسہ فواجہ معصوم ذاکر اللہ ہو بن کے آتا ہے ہمی عشق نی سسہ فواجہ معصوم ذاکر اللہ ہو بن کے آتا ہے ہمی عشق نی سسہ فواجہ معصوم ذاکر اللہ ہو بن کے آتا ہے ہمی عشق نی سسہ فواجہ قرالدین دریاجیال بن کے آتا ہے ہمی عشق نی سسہ فواجہ قرالدین مرکارسیال اجہال بن کے آتا ہے ہمی عشق نی سسہ فواجہ قرالدین مرکارسیال اجہال بن کے آتا ہے ہمی عشق نی سسہ فواجہ قرالدین مرکارسیال اجہال بن کے آتا ہے ہمی عشق نی سسہ فواجہ قرالدین مرکارسیال اجہال بن کے آتا ہے ہمی عشق نی سسہ فواجہ قرالدین مرکارسیال اجہال بن کے آتا ہے ہمی عشق نی سسہ فواجہ قرالدین مرکارسیال اجہال بن کے آتا ہے ہمی عشق نی سسہ فواجہ قرالدین مرکارسیال اجہال بن کے آتا ہے ہمی عشق نی سسہ فواجہ قرالدین مرکارسیال اجہال بن کے آتا ہے ہمی عشق نی سسہ فواجہ قرالدین مرکارسیال اجہال بن کے آتا ہے ہمی عشق نی سسہ فواجہ قرالدین مرکارسیال اجہال بن کے آتا ہے ہمی عشق نی سب فواجہ قرالدین مرکارسیال اجہال بن کے آتا ہے ہمی عشق نی سب

بھی عشق نبی ..... میاں شیر محد شیر ربانی بن کے آتا ہے کہ محلی عشق نبی ..... سنیول کا قائد شاہ احمد نورانی بن کے آتا ہے کہ محلی عشق نبی ..... سید انیس المجتبیٰ بن کے آتا ہے کہ محلی عشق نبی ..... سنیول کا پیشوا امام احمد رضا بن کے آتا ہے مشق بنی ..... سنیول کا پیشوا امام احمد رضا بن کے آتا ہے عشق جب بھی مقام کرتا ہے مقتدی کو امام کرتا ہے اُن کے ہر فقیر کو ناصر ہر سکندر سلام کرتا ہے اُن کے ہر فقیر کو ناصر ہر سکندر سلام کرتا ہے اُن کے ہر فقیر کو ناصر ہر سکندر سلام کرتا ہے

# (عشق دیےجلوئے)

کوئی حدثیں عشق دے جلویاں دی کامیاب نے مینوں ناکام لکھنا میں نمیں جاندا ہجر وصال کی اے سوچ سمجھ کے میرا مقام لکھنا سوہنے یار دے پیرال دی خاک ہاں میں عشق و چہا ہے میرامقام لکھنا جدوں مراں دیوانیہ کفن اُتے میری سؤی سرکار دا نام لکھنا ارباب علم ودانش!

 $\triangle \triangle \triangle$ 

### (وظیفه محبت)

# (عشق مصطفي عليسية)

طلسم جال میں وہ آئینہ دار محبوبی حریم عرش میں وہ یارِ آشنا کی طرح وہ عرش وزمال و مکال کانقش مراد وہ عرش و زمال و مکال کانقش مراد وہ ابتداء کے مطابق وہ انتہا کی طرح ان کے حسن ساعت کی تھی کرامت خاص وہ اک کتاب کہ ہے نسخہ شفا کی طرح بغیر عشق محمقات کی سے کھل نہ سکے بغیر عشق محمقات کہ ہیں گیسوئے دونا کی طرح رموز ذات کہ ہیں گیسوئے دونا کی طرح

جناب بندہ!اگر کا ئنات کی تخلیق کے متعلق محبت سے لبریز نصورات لے کرسوچیں اور (حدیث ِلولاک) کا محبت کی آئکھ ہے مطالعہ کریں تو بہتہ چلنا ہے کہ اللّٰدعز وجل

# نے محبت محبوب علیہ میں ہی ساری کا ئنات کوسجا دیا۔

# بإالثدعزوجل

خوبصورت آسان کو حسین ..... تو نے بنایا در بین کا خاک فرش بھی .....تو نے بچھایا حضرت انسان کو اپنا خلیفہ بھی .....تو نے بنایا پھر آدم کو فرشتوں سے سجدہ .....تو نے کروایا پھر بہار کو چمن کی زینت .....تو نے بنایا اور چمن کو حسین کلیوں سے ....تو نے بہنایا پھر کلیوں کو حسین کلیوں سے ....تو نے بہنایا پھر حسین کلیوں کو بھول ..... تو نے بہنایا اور پھولوں کو بعول ..... تو نے بنایا اور پھولوں کو باعثِ خوشبو ..... تو نے بنایا اور پھولوں کی رونق شہنم کو .....تو نے بنایا اور پھولوں کی رونق شہنم کو .....تو نے بنایا سارے نظام کا کنات کو بھی .....تو نے بنایا سارے نظام کا کنات کو بھی .....تو نے بنایا اور ایس اینے لئے آک محبوب عیایہ ..... تو نے بنایا اور ایس اینے لئے آک محبوب عیایہ ..... تو نے بنایا اور ایس محبوب کو نور الانوار..... تو نے بنایا

(اورہم پر مالک تیراکرم ہے)

یہ ہم پر کرم ہے اُس مالک کا شاکر
ہم سب کو سوہنے کا عاشق جس نے بنایا
ہم سب کو سوہنے کا عاشق جس نے بنایا
ہم میں محبت سرکار علیات نہ ہو
وہ دل
ایسی کشتی کی طرح ہے ..... جس میں نوح نہ ہو

وہ ایسے جسم کی طرح ہے ..... جس میں روح نہ ہو

وہ ایسے پھول کی طرح ہے ..... جس میں خوشبو نہ ہو

ہاں!ہاں!محرم!

وہ دل،ایسےخواب کی طرح ہے .... جس کی تعبیر نہ ہو

وہ دل،ایسے وعظ کی طرح .... جس میں تاثیر نہ ہو

وہ دل،ایسےشہ کی طرح ہے .... جس میں امن نہ ہو

وہ دل،ایسےشہ کی طرح ہے ... جس میں گن نہ ہو

وہ دل،ایسےشہ کار کی طرح ہے ... جس میں گن نہ ہو

وہ دل ایسے کھار کی طرح ہے ... جس میں گئن نہ ہو

وہ دل ایسے کھار کی طرح ہے ... جس میں بھین نہ ہو

دلوں کی بقااور ضیاء آتا ہے دوجہال میں گئی خبت اور شق سے سرشار ہونے میں ہے۔

دلوں کی بقااور ضیاء آتا ہے دوجہال میں گئی کھیت اور شق سے سرشار ہونے میں ہے۔

鏴蠜鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴

باب نمبر7 معراج مصطفي اصلات

劵鑗榝榝榝榝榝榝榝榝榝榝榝榝榝榝

سامعين محترم!

آج کی اس پر وقار، اور بارونق محفل میں ہم سیاح لامکاں، ہادی دو جہاں، آقامحمہ مصطفیٰ علیہ کے سوئے عرش جانے کا ذکر کریں گے۔ دعا ہے اللہ عز وجل ہمیں حق کہنے اور حق سننے کی توفیق عطافر مائے۔ معراج کی شب محبوب خدا اللیہ نے مالک کل کی ہے اور نشانیوں کا مشاہدہ فر مایا اصل میں ان نعمتوں اور نشانیوں کو، کی ہے شار نعمتوں اور نشانیوں کو، دکھانے والا جانتا ہے یا و یکھنے والی ہستی بے مثل جانتی ہے یا بلانے والا خالق کل جانتا ہے یا سوے عرش جانے والی ذات جانتی ہے انسان عاجز صرف وہی جانتا ہے جو مہمان عرش نے بتایا یا قرآن جن جن مشاہدات کا ذکر کر رہا ہے۔ کلام لاریب میں مثابدات کا ذکر کر رہا ہے۔ کلام لاریب میں خالق کا کتاب کا فرمان عالیشان ہے۔

سبحن البذى السرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى النمسجد الاقطى الذي بركنا حوله لنريه من آياتنا ٥ انه هو السميع البصيره . (سورة بي الرائيل)

ترجمہ: باکیزگی ہے اس ذات کے لئے جوا پنے بندے کوراتوں رات لے گیا
مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک وہ جس کے اردگر دہم نے برکت رکھی ہے کہ ہم
اسے اپنی نشانیاں دکھا ئیں ، بےشک وہ ذات سننے والی اور دیکھنے والی ہے۔
جناب بندہ! کلام پاک اپنے گونا گول مضامین اور فوائد کے لحاظ ہے مسلمہ کتاب
الہی ہے جس میں بڑی نفاست سے ابتدا ہے انتہا تک کے معاملات و واقعات کا ذکر

کلام الہی وضاحت کی جان ، بلاغت کی شان ہے، بینی عرب العربانے بھی جب بیہ آیت مبارکہ انا اعطینات السکوٹر شریف خانہ کعبہ کے درواز ہرمقابلہ اورتحدی کیلئے آویزاں کی ہوئی ویکھی تو آخران کوبھی اقر ارکرنا پڑا کہ

" مَاهلْدًا كَلامُ الْبَشَرُ" بيكي ومي كاكلام بيس -

بلکہ خالق کا تنابت کا کلام ہے اس فصاحت و بلاغت والی کتاب قرآن مجید میں اللہ عزوجل نے معراج میرکار دو عالم اللہ کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنی

پاکیزگی کاذکر کیا ہے اور بعد میں محبوب کی معراج کاذکر فرمایا کہ معراج کروانے والی ذات ہر نقص ، ہرعیب ہے یاک ہے:

وہ جوچاہے جب چاہے، جیسے جاہے، جس کو جاہے، جہاں جاہے بلاسکتا ہے آیت کریمہ کی ابتدا میں اپنی پاکیزگی کا بیان کرکے یہ واضح کر دیا کہ جس نے بھی میرے مجبوب کے معراج کے مجزے کا انکار کیا اس نے اللہ عز وجل کی پاکیزگی کا انکار کیا اس لئے کہ وہ عظمت وشان کا مالک، مالک حقیقی ہر چیز پر قادر ہے اس لئے پہلے اپنی پاکی کا ذکراور بعد میں محبوب کی معراج کا ذکر فر مایا۔

جناب بنده!

یہ بات بھی سو چنے کے لائق ہے کہ آخر محبوب کومعراج کیوں کروائی؟ اکثر علماء فرماتے ہیں! اللّه عز وجل نے زمین اور آسان کو تخلیق فرمایا تو زمین اور آسان کا آپس میں محبت بھرے الفاظ کا تکرار یوں ہوتا ہے کہ:

کے زمین نے کہا: اے آسان میں تم سے بہتر ہوں کیونکہ اللہ عزوجل نے میرے سینے کو، شہروں کی بلجل سے سجایا، مجھے سینے کو، شہروں کی رنگینیوں سے سجایا، دریاؤں کولہروں کی بلجل سے سجایا، مجھے بہاڑوں اور سرسبر باغات کی خوبصورتی ہے تکھار بخشاہے

اس نے کہا اے زمین میں تم ہے افضل ہوں ،اس کئے کہ اللہ عزوجل نے مجھے بلندی سے نوازا ہے مجھے جا ندسورج اورستاروں سے سجایا ہے مجھے عرش و محملے بلندی سے نوازا ہے مجھے جا ندسورج اورستاروں سے سجایا ہے مجھے عرش و سے مرسی سے عزت ہے اور جنت سے میری رونق میں اضافہ فرمایا ہے۔

کے زمین نے کہا: اے آسان مجھے خالق کا ئنات نے اتن عظمت بخشی ہے کہ مجھ پر بیت اللہ تشریف ہے کہ مجھ پر بیت اللہ تشریف ہے جس کی زیارت انبیاء بھی کرتے ہیں اہل تفویٰ بھی کرتے ہیں اوراولیاء بھی کرتے ہیں۔
ہیں اوراولیاء بھی کرتے ہیں۔

اس میں میں تمہارا ہم پلہ ہوں اس لئے کہ اللہ عزوج سے اللہ عزوج کے سے اللہ عزوج کی ہے اس میں میں تمہارا ہم پلہ ہوں اس لئے کہ اللہ عزوج کی استان میں میں تمہارا ہم پلہ ہوں اس لئے کہ اللہ عزوج کے میرے اوپر تبیت المعمور بنایا ہے جس کا طواف اللہ کے نورانی فرشنے کرنے ہیں۔

🖈 زمین نے کہا: آسان میرے ہر ہرسوال پرتو اس کی مثل جواب ویتار ہا مگر اب

میں جس ذات کاذکرکر کے اپنی عظمت، رفعت اور عزت پرناز اور فخرکر نے والی ہوں وہ ذات محد رسول اللہ علیہ کی ذات مبارکہ ہے جو بے نظیر ہیں ہے مثل ہیں، اگران کی مثال ہے تو تو بھی بتا اور اس مناظر ہے کوشتم کر

جناب بنده!

جہاب بلدہ،

برائی ہیں آ سان اس سوال کا جواب دینے سے قاصر اور عاجز تھا آخر اللہ عز وجل کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولی میراز مین سے تکرار اور مناظرہ ہوا میں سوال کرتا گیا اور وہ مثال پیش کرتی گئی گرا کی سوال ایسا بھی تھا جو مجھے لاجواب کر گیا اور میں خاموش ہو گیا بیش کرتی ہو گیا اب میں بھی جا ہتا ہوں کہ محبوب اپنے تعلینِ مقد س میرے سینے پر کانے اور میں بھی زمین کوفخر سے رہ بات کہ سکوں کہ اسے زمین آ ، آج مجھ سے مناظرہ میں میں بھی زمین کوفخر سے رہ بات کہ سکوں کہ اسے زمین آ ، آج مجھ سے مناظرہ میں بھی دمین کوفخر سے رہ بات کہ سکوں کہ اسے زمین آ ، آج مجھ سے مناظرہ میں بھی دمین کوفخر سے رہ بات کہ سکوں کہ اسے زمین آ ، آج مجھ سے مناظرہ میں بھی دمین کوفخر سے رہ بات کہ سکوں کہ اسے زمین آ ، آج مجھ سے مناظرہ میں بھی دمین کوفخر سے در بین آ ، آج مجھ سے مناظرہ میں بھی در میں بھی دمین کوفخر سے در بین آ ، آج مجھ سے مناظرہ میں بھی در م

کر آج محبوب الله مجھےعزت وشرف بخشنے کیلئے تشریف لائے ہیں اللہ عزوجل نے آسان کی اس التجا کو قبول فر مایا اور جبریل کو حکم فر مایا سپکر حسن

جمال آ قاعلی کو جبریل نے پیغام الہی یوں سایا کہ

ر با رسول الدوليات الله والله والله و الله و الله

مگر ہاں! ہاں! بہلے اقصیٰ میں امامت کروانے چلیں ..... پھرعرشیوں کو زیارت کروانے چلیں .....اپنے مالک کا بے حجاب دیدار کرنے چلیں ..... اُمت کی مجرئ بنانے چلیں ..... عرش کوعرشِ اعظم نانے چلیں

احباب ذي وقار إمعراج كي رات تني عظمت اور بركت والى رات ٢

ایک بامکان ..... لامکان کو ملنے جا رہا ہے

ایک محت ..... محبوب کو ملنے جا رہا ہے

ایک بندہ ..... مولی کو ملنے جا رہا ہے

ایک بندہ ..... مولی کو ملنے جا رہا ہے

ایک یہ مثال ..... ہے مثال کو ملنے جا رہا ہے

ایک کریم ..... دومرے کریم کو طخے جارہا ہے
ایک رحمت والا ..... رحمت والے کو طخے جارہا ہے
ایک عرفت والا ..... عرفت والے کو طخے جارہا ہے
ایک عرفت والا ..... عرفت والے کو طخے جارہا ہے
ایک مطلوب ..... طالب کو طخے جا رہا ہے
ایک سوہنا ..... اعلی کو طخے جا رہا ہے
ایک سوہنا ..... واحد کو طخے جا رہا ہے
ایک شاہد ..... واحد کو طخے جا رہا ہے
ایک شاہد ..... واحد کو طخے جا رہا ہے
ایک شاہد ..... واحد کو طخے جا رہا ہے
ایک شاہد ..... واحد کو طخے جا رہا ہے
ایک شان والا ..... ثان والے کو طخے جا رہا ہے
ایک شان والا ..... شان والے کو طخے جا رہا ہے
ایک شان والا ..... شان والے کو طخے جا رہا ہے
ایک امت کا مخوار ..... شار و خفار کو طخے جا رہا ہے

#### (عالى شان)

نبی پاک دی شان تے رب جانے سمجھ سکے کیہ طاقت انسان دی اے کوئی نور آکھے تے کوئی بشر آکھ ماری گی کیوں مت جبان دی اے نوری بین فرشتے تے بشر فاک! عالی شان ای توں عالی شان وی اے او دیواینہ نبی دی ذات مظہر! او دیواینہ نبی دی ذات مظہر! عین ذات صفات رحمٰن دی اے عین ذات صفات رحمٰن دی اے عین ذات صفات رحمٰن دی اے

سا من ترام! سرکار دو عالم اللینه کو پہلے خوب سجا کر ..... ملا نکہ قطار بنا کر .....اللّه عز وجل کے تکم کو بجا کر ..... محبوب کو براق پر سوار کروا کر ..... ایک بارات سا سُابنا کر .... محبت کا پی قطیم

سفرشروع ہوا.....جس میں ساتھ لے کر جانے والے باراتی تھی نورانی ..... سواری بھی نورانی....۔اور سوار منبخ انوار سواری جلی سوئے یار.....جس بر سوار نہیں احمدِ مخاره الله المستحمال سے سفرشروع ہواوہ حبکہ مقطع انوار .....جس حبکہ پر جانا ہے وہ حبکہ مطلع انوار.....سواری چکتی چکتی متجد اقضیٰ میں چینچتی ہے.....وہ مسجد اقصیٰ جوعز ت والى مسجد ہے ..... بركت والى مسجد ہے ..... مقام والى مسجد ہے ..... شان والى مسجد ہے....احترام والی مسجد ہے....مسجد میں نورانی بارات میجی ..... جبر کیلِ امین نے سواری با ندھی اور منظر بجیب ہے .....محبوب کا قرب قریب ہے..... انبیاء کرام ہے بھری ہوئی ہے آج مسجداقصیٰ شان والی ..... صفیں بنیں ہوئی ہیں ہرصف میں کھڑا ہے ایک امتی کاوالی ....ان سارے نبیوں میں سے ہے ہرنبی کی شان زالی ہے زالی .... مگر معیں تو بنیں ہیں پر ہے مصلی خالی ..... پھرآ گئے بڑھے کا ئنات کے والی ..... ہر نبی نے میرے اور آپ کے آ قاعلیت کی زیارت یالی .....امام محمطیت ہیں سارے نبیون نے خاتم الرسلین کی اقتدا میں نماز ادا کی .... پھرسواری سوے عرش چکی معراج کی رات ....عظمت والی رات ....اس رات کواللّه عز وجل کے حتم ہے ز مانے کی حرکت بندکھی .....نو رانی فرشتے اپنی اپنی ڈیوٹی جھوڑ کرنظروں کو جھاکا کر .... ورود وسلام کے مجرے اپنے آئٹن میں ہجا کر .... استقبال محبوب کے لئے کھڑے ہیں حوروں نے بھی پرانے لباس اتار کرنے لباس زیب تن کئے ہوئے ہیں اور جبر نیل امین کو حکم ہوتا ہے۔

یا جبرائیل ذر من ضوء الشمس علی ضوء القمر من ضوء القمر علی نور الکواکب o

ترجمہ(اے جبرئیل علیہ السلام آج رات شمس وقمر کی روشنی زیادہ کر دے اور ستاروں کی چیک دمک میں بھی اضافہ کردو)

ان روشنیوں اور جبک دمک سے بھی دنیا ہے باند مجبوب پہلے آسان پر پہنچ "بو چھنے والا بو جھنا ہے کون؟ جواب آتا ہے میں جبر ئیل ساتھ کون ہیں ہم محمد رسول التولیقی کیاان کو بلایا گیا ہے جبریل ہاں بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا محبوب کا

بڑی محبت اوراحتر ام اور عقیدت کے نذرانے پیش کر کے استقبال کیا جاتارہا حتیٰ کہ ساتوں آسان پارکر کے محبوب علیات سدرة المنتئی کے مقام پر بہنچ گئے۔ ساتوں آسان پارکر کے محبوب علیات سدرة المنتئی کے مقام پر بہنچ گئے۔ آج ساری کا ئنات مصطفی علیات کے کف یاء کے بنچے ہے۔

معراج اك رازمحبت

معراتِ سرکارعلی .... محبت کا نام ہے
معراتِ سرکارعلی .... عظمت کا نام ہے
معراتِ سرکارعلی .... عندت کا نام ہے
معراتِ سرکارعلی .... ونعت کا نام ہے
معراتِ سرکارعلی .... رنعت کا نام ہے
معراتِ سرکارعلی .... رنعت کا نام ہے
معراتِ سرکارعلی .... انوار کا نام ہے
معراتِ سرکارعلی .... انوار کا نام ہے
معراتِ سرکارعلی .... انوار کا نام ہے
معراتِ سرکارعلی .... دیدات کا نام ہے

(مقام سدره به جبريل العَلَيْكلا)

رہ کے سدرہ پہ محمد علیات کی رفاقت کے بغیر کیے جبریل نے لمحات گزارے ہوں گے رو بیٹے دارے ہوں کے رو بیٹے والوں نے ظہوری اُن کے مسلمان طرح جلوے نگاہوں میں اُتارے ہوں گے

سدرة المنتهی کا مقام آیا، جبریل امین بری محبت اوراحترام ہے عرض کرتے ہیں یارسول اللہ میری اس مقام پر انتہا ہوتی ہے اب میں یہاں ہے آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر زرّہ بھی آگے بڑھوں تو جل جاؤں گا سجان اللہ!! جس مقام پر جبریل امین بھی رک جائیں

اُس مقام برجم مصطفی الله بینی کی ذات بہنی سکتی ہے۔
"آقادیے قدمال چہ سرنوں جھکا کے عرض کیتی جبرئیل سدرہ نے جا کے عرض کیتی جبرئیل سدرہ نے جا کے میں اگر نیں اک پور جا سکدا آقا میں اگری اے مقام آگیا اے!

میرا احری اے معام اس دورا اور دورا ای اورا ایک فرشته جس کی ڈیوٹی سدرہ ہے آگے تھی ،سفر سوئے محبوب طے ہوتا گیا، آقاطی فرماتے ہیں پھر میں نے قلم کے چلنے کی آداز بنی جلم سے وہ سب کچھ لکھا جا داخا مات اللہ عز وجل نے مخلوق پر فرمائے ہیں۔

مرکار دو عالم اللہ فرماتے ہیں، پھر میں اپنے نور کی تیزی ہے بہت آگے بہتے گیا سرکار دو عالم اللہ فرماتے ہیں، پھر میں اپنے نور کی تیزی ہے بہت آگے بہتے گیا

سرکار دو عالم ایسی فرما کے بیل، پسریں اپ ورن سرکار دو عالم ایسی فرما کے بیل، پسریں اپ ورن سرکار دو عالم ایسی بہت بیجیے رہ گیا ۔۔۔۔۔۔ اور اپ نه فرشته تھا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رفرف جمر طرف نور ہی نور ہی سرور ہی سرور تھا ۔۔۔۔۔ کیف ہما ۔۔۔۔۔ آپ ایسی کی کیف تھا ۔۔۔۔۔ آپ ایسی کی کیف تھا ۔۔۔۔ آپ اور میٹھی جانی کی کیفیت طاری ہور ہی تھی تو اچا تک عالم وجد میں ایک انتہائی لطیف اور میٹھی جانی بہنجانی آ واز آتی ہے۔۔ بیآ واز کیسی تھی ،صدافت کے تا جدار ، اسرار نبوت کے راز دار ،

سيدنا ابو بكرصد لق على الموازك مشايرة والمرس كهني والا كهدر ما --

قِفْ يَا مُحَمَّدُ فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي

ترجمہ: ''اے محطالی تھر نے آپ کارب آپ پرصلوٰ قبر طرماب '۔ اللہ عزوجل اپنے محبوب پرصلوٰ قبر ٹھ رہا ہے ۔۔۔۔۔رحمتیں نازل فرما رہا ہے ۔۔۔۔۔ حجابات اٹھ رہے ہیں ۔۔۔۔محب محبوب کے قریب ہورہا ہے۔۔۔۔محبوب محب کے

قریب ہور ہاہے ..... فاصلے مٹ رہے ہیں .....دوریاں قتم ہور ہی ہیں ..... ہرطرف نورچھن رہاہے .....اس مقام محبت برصرف ذات خداہ بیا محمد صطفی اعلیت ہیں

اس مقام برنور ہی نور ....سکون ہی سکون ..... قرار ہی قرار ہرسو کیسیلا ہوا ہے سرکار مطابق مقام برنور ہی نور ....سکون ہی سکون .....قرار ہی قرار ہی قرار ہی خرار ہی تعدیم الٰہی مطابق ، اللّٰدعز وجل کے حضور سجد ہے میں بڑھ گے اس طویل سجد ہے بعدیم الٰہی ہوتا ہے ، محبوب سرا تھا ہے اور اپنے خالق و ما لک کا دیدار نیا نے سرکا سکھی نے ابنی ہوتا ہے ، محبوب سرا تھا ہے اور اپنے خالق و ما لک کا دیدار نیا ہے سرکا سکھی نے ابنی

جبین حسین کوانهایااور دیدارالهی حقیقت میں اپنے سرکی آنکھوں سے پایا سرکار دوعالم النے کا فرمان عالیشان ہے۔ الحدیث زایت رہی فی احسن صور ق (مشکوة شریف) الحدیث زایت رہی فی احسن صور ق (مشکوة شریف) ترجمہ: ''میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا۔

### (نورېينور)

ا کے آنے کا بہاروں سے پہ چاتا ہے

بھول کھلتے ہیں تو خوشہو سے پہ چاتا ہو

شب اندھیری ہے دکھائی نہیں دیتا یارو

نور کا نور عیاں ہو تو پہ چاتا ہے

کوئی جبریل سے بوجھے تو پہ چاتا ہے

سُور کا فلاک کوئی جاتا ہے معراج کی رات

شور ہوا صَلِ عَلی جب یہ چاتا ہے

منتظر عرش پہ سے خدا آج کی رات

منتظر عرش پہ سے خدا آج کی رات

اس سے مہمان کی عظمت کا پہ چاتا ہے

سارے نبیوں میں ہیں ممتاز ہمارے آقا

ساری دنیا ہے مشاق اُن کے دیدار گرآ قانے

ساری دنیا ہے مشاق اُن کے دیدار گرآ قانے

ہب دیدار خدا پایا تو غظمت کا پہ چاتا ہے

ساری دنیا ہے مشاق اُن کے دیدار گرآ قانے

ہب دیدار خدا پایا تو غظمت کا پہ چاتا ہے

ساری دنیا ہے مشاق اُن کے دیدار گرآ قانے

# (ادب کی انتها)

کوئی جبریل سے پوتھے مقام مصطفی علی کیا ہے کوئی جبریل سے پوتھے ادب کی انتہا کیا ہے

جگایا کس طرح بلکوں سے چوما کس طرح باکو کوئی جبریل سے بوجھے مقام منتی کیا ہے سفر کس شان سے اُن کا ہوا افلاک کی جانب کوئی جبریل سے بوجھے براق مصطفیٰ میں کیا ہے کوئی جبریل سے بوجھے براق مصطفیٰ میں گیا ہے کوئی جبریل سے بوجھے براق مصطفیٰ میں گیا ہے

جناب بنده!

معراج تواللہ عزوجل کی طرف سے ایک خاص مقام ہے، کسی نبی کومعراج ہوئی ، طور پر .....کسی کو بہاڑوں کی بلندیوں پر ....کسی کو بہاڑوں کی بلندیوں پر ....کسی کو فضا کی او نبچایوں پر .....گرمیرئے نبی ،سب کے نبی ،ایسی عظمت اور شان والے نبی میں جن کو اللہ عزوجل نے رفعتوں اور بلندیوں کی انتہا کی معراج کروائی۔ اللہ عزوجل کا مرکا واللہ پر مسب سے بڑا کرم سب سے بڑی عطامہ ہے کہا ہے محبوب کوا پنا دیدار عطافر مایا:

سرکاریالی کی معراج کا ذکر.....تا جدار بریلی .....جان سنیت .....امام احمد رضا خال بر ملوی یوں بیان فرماتے ہیں کہ:

وہ مرور کشور رسمالت جوعرش پرجلوہ گر ہوئے تھے

نے نرا لےطرب کے سامال عرب کے مہمان کیلئے تھے

نئی دہمن کی پھبن میں کعبہ کھر کے سنورا سنور کے کھرا

جرکے صدقے کر کے اک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے

اُ تارکر ان کے رُخ کا صدقہ یہ نور کا بث رہا تھا باڑا

کہ چا ند سُورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات ما نگتے تھے

وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن فیک رہا ہے

نہانے میں جوگرا تھا پانی کٹورے تاروں نے ہر لیے تھے

بُراق کے تقشیر سُم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ مارے رہے

مہکتے گلبن، مہکتے گلشن ہرے کھرے لہلہا رہے تھے

مہکتے گلبن، مہکتے گلشن ہرے کھرے لہلہا رہے تھے

وہ ظل رحمت وہ زُخ کے جلوے کہ تارے چھیتے نہ کھلنے یا تے سنهری زریفت ادری اطلس بینهان سب دهوی چھاول کے تھے جھلک سی ایک قد سیوں برآئی ہوا بھی دامن کی پھرنہ یائی ا سواری دُ ولہا کی دور بینچی برات میں ہوٹن ہی گئے تھے یمی سال تھا کہ پیک رخمت خبر بیدلایا کہ جلئے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے أدهري يهيم تقاضے آنا إدهر تھا مشكل قدم بروهانا جلال وہیئت کا سامنا تھا جمال ورحمت اُبھارتے تھے بنی کر رحمت شفیع اُمت رضا بید لله ہو عنایت اسيجهى ان خلعتول سے حصہ جو خاص رحمت کے وان سے تھے سرکار دو عالم، نورمجسم الله کی معراج پاک کا ذکر آقا کے ہرنام لیوانے اپنی محبت ے مختلف انداز میں بیان کیا۔ سر کا روایت کے کامعجز ہ معراج ایک ایساموضوع ہے کہ داقعہ معراج کے جس گوشے پر بھی گفتنگو کی جائے دل کوسکون اور قرار نصیب ہوتا ہے ا کابرین نے بری محبت ہے بھی سر کا روائی ہے کے سوے عرش جانے کا ذکر کیا ..... بھی محبوب کوساتھ لے جانے والی نورائی بارات کے قدسیوں کا ذکر کرتے ہوئے محبت کی مالا كومسين مونتول يسيسجايا ..... بهي محبوب خداه يسيد كي نوراني سواري كاذ كركيا ..... انهی عاشقِ مصطفیٰ میں ایک ہستی حضرت ملامعین ہر دی ہیں جوسر کار کی نورانی سواری كاذكركرية موية فرمات بين:

براق کیسابراق .....فلک آسا ....فلک پیا ....خورشید پیکر .....آسال میدال ..... بلند شهاب کی طرح روش آسال ..... خوبصورت پیشانی ..... خوش خصائل ..... بلند فضائل ..... خواس دم بیشانی .... خوش خصائل ..... بلند فضائل ..... خابت قدم .... نیز آراسته بال .... نورانی ریال .... عنبری دم .... موتیول جیسے سم .... ریمان جنت کا جاره اور .... جنت جس کی چراگاه .... سرنیع السیر ، تیزگام .... زمروی لگام وز برجدی پشت .... یا توتی زین .... ستاره جبیل .... اسیدهی تبلی .... نظر قدم پراورقدم نظر پر پرٔ تا نقا'؛

سامعين و تكھيّے!

سرکا روائی کے غلام نے کس طرح محبت وعشق کے سلم سے الفاظ کوزینت دے کر واقعہ معراج کا ذکر فرمایا ہے مگر پھر بھی مؤرخوں کے قلم لکھنے پر مجبور ہیں کہ سرکا روائی کے فضائل ومر نبدا ورحقیقت اصل میں ذات خدائی جانتی ہے۔

مراہ ہے۔ سے بندہ! معراج کی رات ..... جب سامنے تھی خدا کی ذات ..... میرے آقا علی ہے۔ اس میرے آقا علی ہے جناب بندہ! معراج کی رات ..... جب سامنے تھی خدا کی ذات ..... کی اس کے پیاری اُمت کی بات ..... کہ اے ارض وسا کی مالک علی است کی نوات ..... کوئی ایسا عمل بتاجس میں ہو .... میری اُمت کی نجات ..... اک معراج سا ذات ..... کوئی ایسا عمل بتاجس میں ہو .... میری اُمت کی نجات ..... اک معراج سا

تخفدد مرى أمت كيلي سوغات سيكيونكه

ا \_ےرحیم وکریم ذات!

تو نے مجھے این محبت عطا فرمائی .... میں نے اُمت میں بانٹ دی تو نے مجھے عاجزی عطا فرمائی .... میں نے وہ بھی اُمت میں بانٹ دی تو نے مجھے رحمت عطا فرمائی .... میں نے وہ اپنی اُمت میں بانٹ دی تو نے مجھے رحمت عطا فرمائی .... میں نے وہ بھی اُمت میں بانٹ دی تو نے مجھے انکساری عطا فرمائی .... تو میں نے وہ بھی اُمت میں بانٹ دی تو نے مجھے ' کور'' عطا کی .... تو میں نے امتوں کو بلانے کا وعدہ کرلیا تو نے مجھے شفقت عطافرمائی ... تو میں نے وہ بھی اپنی امت میں بانٹ دی تو نے مجھے شفقت عطافرمائی ... تو میں نے وہ بھی اپنی امت میں بانٹ دی

مگراج میرے اللہ عزوجل تو مجھے معراج عطافر مار ہاہے میں آئی پیاری اور لاڑلی اُمت کو اس کی لذتوں سے کیسے محروم کر دوں تو اللہ عزوجل نے نماز کا تحفہ اُمت کی معراج کیلئے عطافر مایا

الحديث:الصلوة معراج المؤمنين نمازمومن كم معراج -

`..... ☆ ☆......

"زرا دس جسم دے وجہ جان کیہ اے؟

ہتے رحمت دے بنال رحمان کیہ اے؟

نبی تے رہ گئے سدرہ تے سارے؟

فیرڈنی تے مصطفیٰ علیہ وی شان کیہ اے؟

عرش کے راہی )

جس پیکر عظمت کو خدا اینا نائب بنائے .....ای ہتی کو حضرت آدم النظامی کہتے ہیں جس پیکر تو کل کو خدا طوفان ہیں محفوظ رکھے .....ای ہتی کو حضرت نوح النظامی کہتے ہیں جس ذاکر ذکر اللی کو خدا خوش الحانی دے .....ای ہتی کو حضرت داؤد النظامی کہتے ہیں جس اپنے طالب کو ہواول فضاؤل پرسلطانی بخشے .....ای نجی کو حضرت ابراہیم النظامی کہتے ہیں جس ہتی کو خدا آگ میں بھی راحت بخشے ....ای نجی کو حضرت ابراہیم النظامی کہتے ہیں جس ہتی کو خدا خزا ذریح اللہ کے ....ای نجی کو حضرت ابراہیم النظامی کہتے ہیں جس ہتی کو خدا عامری کا پیکر بنا دے ....ای نبی کو حضرت یوسف النظامی کہتے ہیں جس ہتی کو خدا پیکر حسن و جمال کیے ....ای ہتی کو حضرت یوسف النظامی کہتے ہیں جس مینی کو خدا بین باپ کے بیدا کرے ....ای نبی کو حضرت عینی النظامی کہتے ہیں جس کو خدا بین باپ کے بیدا کرے ....ای نبی کو حضرت عینی النظامی کہتے ہیں جس کو خدا بین باپ کے بیدا کرے ....ای نبی کو حضرت عینی النظامی کہتے ہیں جس کو خدا بین باپ کے بیدا کرے ....ای کی کوحضرت عینی النظامی کہتے ہیں جس کو خدا بین باپ کے بیدا کرے ....ای کر دوائی کر .....خوب جا کر .....معراج کی مینا کر .....خوب جا کر ....معراج کی ہیں دکھا کر .....خوب کو آقامی علیات کہتے ہیں دکھا کر .....خوا معراج کر دوائی کر .....خوب کو آقامی علیات کہتے ہیں دکھا کر .....خوا معراج کر دوائی کر ....وب کو آقامی علیات کی جین بیں دکھا کر .....خوا معراج کر دوائی کہتے ہیں دکھا کر ....خوا معراج کردائی کی کہتے ہیں دکھا کر ....خوا معراج کردائی کردائی

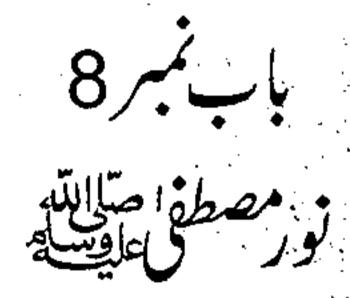

榝榝榝鍭鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴榝榝榝

جگمگائے چاند تارے یہ زمین و آسال آپ، کی کورسے روشن ہوئے دونوں جہال آپ آگر نہ آتے دنیا میں تو دنیا میں کھ نہ تھا پھول گشن میں نہ کھلتے ہر طرف ہوتی خزال آپ ہی نے ظلمتوں کو آئے بخشی روشنی کر دیا ہر قافلے کو جانب منزل رواں دواں اے ضیاتی رحمت اللعالمین ہیں مصطفی علیت جن کے جلووں ہماں جن کے جلووں جہاں

محتر مالمقام سامعين كرام!

ر است اس پروقار اور بارونق محفل میں اما م الانبیاء محد مصطفیٰ علی کی اس پروقار اور بارونق محفل میں اما م الانبیاء محد مصطفیٰ علی کہ القد نورانیت کا ذکر کیا جائے گا۔محفل کے شروع ہی میں بید دعا کرتا ہوں کہ القد عز وجل نورسر کا مطابق کے نیش وکرم ہے تمارے ناقص قلوب وا ذبان کو مہدایت کا نورعطا فرمائے۔

سب ہے بہاؤاں آئ کے موضوع کے حوالے ہے پچھٹلمی گفتگوساعت فرما ئیں (نور کی لغوی شخفین )

نوراصل میں عربی زبان کالفظ ہے اوراس کا مادہ نار ہے و بیسے نو نور کے لفظی معنی روشنی کے ہیں جیسے کہ صاحب کتاب لُغت (القاموس الحیط)مشہور عربی لغت دان مجد الدین فیروز آبادی نور سے ریہ چیزیں مراد لیتے ہیں

(1) روشن (2) روشن کی کرن (3) ذات محم مصطفی علیت

نور کی اصطلاحی مختیق:

و دنور جواس ونت ہمار ہے پیش نظر ہے باقی انوار جہاں بھی انہیں کے ضیاء یا فتہ ہیں اس کے علاوہ باتی تمام انوارنور مصطفی علیت سی سیطفیل وجود میں آئے۔

ورکی اقسام:

نور کی بنیا دی طور پر دو تشمیس بین:

(1) نوربصيرت (2) نوربصارت

نور بصيرت:

میالات وجان بین بیرار اس در میرار می در است فراست کانام بھی دیاجا تا ہے۔سرکار مدین ایستان کے

الحديث: اتقو فراسة المومن فانه ينظر بنور الله ٥

ترجمہ : مومن کی فراست سے بچواس لئے کہوہ جب بھی دیکھتا ہے اللہ عزوجل کے نور سے دیکھتا ہے ۔ کے نور سے دیکھتا ہے ۔ (بحوالہ الحامع الصغیرص 9)

جناب بنده! مذکوره بالا حدیث پاک میں جس نور کا ذکر ہے اُس نور کوئو رہصیرت ہی کہا جاتا ہے کہ جب صاحب کشف لوگوں کی محفل میں جاؤ تواہینے دل کو بد کمانی اور

ہم جانا ہے کہ بہب میں حب سے درس کے کہ بندہ مؤمن اپنے نوربصیرت سے دلول کی ایس میں اپنے نوربصیرت سے دلول کی است

کیفیت جان لیتا ہے۔ س

آئکھ والا تیرے جوبن کا تماشہ دیکھے دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

حضرت مولانا روم رحمته الله عليه فرمات بين: حن حضرت مولانا

گفت حق چشم خفاش بدسگال بسته ام از آفاب به مثال

ترجمہ جن تعالی نے فرمایا ہے کہ میں نے بدخواہ جیگا دڑیعنی کا فروں کی ہنگھیں جمال مصطفیٰ علی کے آفاب بے مثال کے دیدار سے بند کرر تھیں ہیں۔

#### ئو رېسارت:

آئکھ کوعر بی زبان میں بصر بھی کہتے ہیں اور آئکھ کے دیکھنے کی قوت کونور بصارت کہتے ہیں۔

۔ حاصل کلام بیہ ہے کہ ظاہری آئکھ کا نور لیعنی روشنی جس کی مدد ہے آئکھ دیکھتی ہے أسيےنو ربصارت کہاجا تاہے

کلام لاریب کے اندراللہ عزوجل نے نور کاذکریاک یوں فرمایا ہے ۔

قد جآء كم من الله نورٌ وَ كتب مبين ¿

ترجمه بحقیق آیاتمهارے پاس الله کی طرف سے ایک نوراور روش کتاب۔

غور فرما ئیں! کہ اللہ عزوجل نے قدرت کی ان رعنائیوں کا نظارہ کرنے کیلیے آئکھیں عطاکیں اور پھران آنکھوں میں قوت دید عطا فرمائی۔محترم بیتو حقیقت ہے کہ آنکھ ہی مقام نور ہے اور آلہ کہ بیر ہے بیاکہ کہ بیدنورِ بصارت ہے جس کے ذریعے چیزوں کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور پھرمصنوعی لحاظ ہے اُن کالعین کیا جاتا ہے آنکھ آکہ دید، لیعنی نور سے مزین ہو پھر بھی روشنی کے بغیراس سے استفادہ ممکن ہیں، روشنی میں آئکھ کے نور کو مزید روشنی اُجالے اور نور کی ضرورت ہوتی ہے چیٹم تخیل سے پندرہ اُ صدیاں پہلے کی تاریخ کا مشاہرہ کرو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ تاریکیاں ہی تاریکیاں..... ہرسمت کفروشرک کے بسیر ہے..... ہر ہرقول اور فعل میں اند جیرے ہی اندهبرے ....ا جانک جبل فاران کی سنہری چوٹیوں ہے آفاب رسالت علیہ طلوع

> جس کی تائیداورصدافت میں آیت کلام الہی یوں گواہی پیش کرتی ہے۔ قد جآء كم من الله نورٌ و كتب مبين ٥ التدعز وجل ارشا دفرمار ہاہے كەمىرى طرف سے نور آيا

الله عزوجل نے اپنا ذکر اس طرح فر ما یا کہ آج کے دور میں اگر کوئی سو ہے ،
غور دخوض کر ہے کہ بینور کہاں سے آیا ہے اگر کوئی کے کہ عرب سے آیا ہے تویاد
رکھو جب نور مصطفیٰ علیہ موجود تھا تو اُس وفت تو عرب کا وجود بھی نہیں تھا اگر کوئی
کے کہ مدینے سے آیا ہے تو اُس وفت مدینے کا وجود بھی نہیں تھا اگر کہوآ سان سے
آیا ہے تو اُس وفت تو آسان کا نام بھی نہیں تھا۔ تو پھر انسان بیسو چنے پر مجبور ہو
جائے گا کہ جب سے بینور ہے اُس وفت اگر کسی چیز کا وجود ہی نہیں تھا تو پھر یہ
جائے گا کہ جب سے بینور ہے اُس وفت اگر کسی چیز کا وجود ہی نہیں تھا تو پھر یہ
والے، اِدھراُ دھر ذہنوں کو دوڑ انے والو بینور مکہ سے نہیں آیا، مدینے سے نہیں آیا،
اُسان سے نہیں آیا، بینور زمین کے کسی کونے سے نہیں آیا، مدینے سے نہیں آیا،
اُسان سے نہیں آیا، بینور زمین کے کسی کونے سے نہیں آیا، بینور چا ندکی دنیا سے
نہیں آیا، بینور مرت کی کا کات سے نہیں آیا۔ بلکہ بینور آیا ہے مِنَ اللّٰه . (اللّٰد کی
طرف سے)

قد جآء سحم من المله نور ٥ لينى بينورعالم لا موت سے آيا ہے بي آنے والا بار گاہِ اللّٰ ہے آيا ہے۔ بير آنے والا عالم قدس سے آيا ہے۔ غور فرما ئيس! جب بينور يہاں کانہيں عالم لا موت کا ہے تو اب اس نور کوعر بی نہ کہنا ....اس نور کو تجمی نہ کہنا ..... اس نور کو کی نہ کہنا .....اس نور کو مدنی نہ کہنا .....اس نور کو مطلمی نہ کہنا ..... ہاں ہاں! اگر کہنا ہے تو اس نور کونو را الہی کہنا ..... کيونکہ ريمالم قدس سے آيا ہے۔

(وجبر مخلیق نهردوسرا)

میرے لب پہ نعت صبیب خدا ہے
خوش بخت ہوں بخشش کا ساماں ہوا ہے
جو مقصود و محبوب رب العلی ہے
وئی میری آرزو ہے میرا مدعا ہے
وہ مختار کل ہیں وہ ختم الرسل ہیں
زمانے میں اُن معا کہاں دوسرا ہے

بجے اُس کی نظروں میں کیا بادشاہی جو سلطانِ عالم اللہ کیا ہے۔ جو سلطانِ عالم اللہ کے درکا گدا ہے ِ

نورنبوت کے زمیں پرطلوع ہوتے ہی اس کی نورانی شعاعیں ہرطرف پھیل گئیں۔
اندھیرا دور ہوگیا ..... بت کدے خاک میں مل گئے ..... خشک سالیاں اور محرومیاں ختم
ہوگئیں ..... کا نئات خوشبو ہے مہک اُٹھی ..... غنچ چظنے گئے ..... کلیاں مسکرانے
گئیں ..... ویران آبادیاں دل کو بھانے گئیں ..... پھول کھلنے گئے ..... اور کا نئات کا
ذرہ ذرہ مسرت سے جھو منے لگا

ملائکہ نے اس نوراز لی اللہ کے صفت و ثناء کوٹر وسنیم میں دھلی ہوئی اور مشک وعزر میں بھی ہوئی اور مشک وعزر میں ب میں بسی ہوئی زبان سے کی نورِ مصطفیٰ علیہ کی نورانی رم جھم سے ساری زبین سرسبز و شاداب ہوگئی۔

حضور شیخ الاسلام علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فر ماتے ہیں عظمت نور مصطفیٰ علیہ میں حقیقت کے موتی لٹاتے ہیں کہ آنخضرت علیہ مسلفیٰ علیہ میں حقیقت کے موتی لٹاتے ہیں کہ آنخضرت علیہ میں مسلفیٰ علیہ میں مسلفیٰ علیہ میں ۔ مدارج النبوت جلد 1 ص 109) اور اس کے بعد دوسرے ماشق مصطفیٰ علیہ شاہ اساعیل دہلوی نور سر کارعلیہ کی رفعت کے حقائق یوں بیان فرماتے ہیں

ظهور روح قدس بین بصورت بشری سطوع نور ازل در تجلیات شهود سطوع نور ازل در تجلیات شهود کلام شاه اساعیل د ہلوی)

حضرت شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کلیمے کہ چرخ فلک طور اُوست ہمہ نور ہا پسر تو نور اُوست لیعنی کہ بیہ ہوائیں ، فضائیں ، بیرگھٹا ئیں ، خوشہنم ،خود بیرچا نداور سورج ستارے بلکہ تمام نوری مخلوق اسپے نورووجود میں سرکا رہائے ہے کے نور کی مختاج ہے

#### (نورِازگی)

سر کاروایش کا نور ..... نور ازلی ہے سرکارولی کا نور ..... نور اللی ہے سر کا پیالیہ کا نور .... نور اول ہے سرکا ریافت کا نور .... نور کامل ہے سرکا بیائی کا نور .... نور حقیقت ہے سرکارالی کا نور .... نور محبت ہے سركا يوالي كا نور .... نور لامكان ہے سرکا روای کا نور .... نور رحمن ہے

لوح و قلم میں نورِ مصطفی علیہ ..... کی برکتیں ہیں كوثر وزم زم مين نور مصطفى عليك ..... كى بركتين بين عرب وعجم میں نورِ مصطفی علیہ است کی برکتیں ہیں ماغ ارم میں نور مصطفیٰ علیہ ..... کی برکتیں ہیں صبح و شام میں نورِ مصطفیٰ علیہ ..... کی برستیں ہیں سارے جہاں میں نور مصطفی علیت ..... کی برکتیں ہیں محبت و ادا میں نور مصطفیٰ علیہ ..... کی برکتیں ہیں جزا اور بقا میں نور مصطفیٰ علیہ ..... کی برکتیں ہیں صراط منتقيم مين نور مصطفى عليسة ..... كى بركتين بين نور مصطفی اللیانی معظمت رفعت اور برکت کو بیان کرتے ہوئے عاشق کوئے مدینہ بحت آل سرکار مدینه مفسرقر آن علامه صائم چشتی فرماتے ہیں

# (دل نورنظرنور)

محتر مسامعين!

حضور سرور کو تین فیصلے، جبار وقہار، رحیم و کریم پروردگار اللہ عز وجل کی ان تمام، صفات الہید کے مظہراتم ہیں جوصفات مخلوق کے اندرجلوہ گر ہوسکتی ہیں۔
اللہ عز وجل کی تخلیقی قوت کی پہلی جامع بخلی نور محرمصطفی علیصلہ ہے اور نور سرکا روایسے ہی تمام کا مُنات کے لئے سر چشمہ حیات ہے کیونکہ جب اللہ تعالی نے اپنا خصوصی فضل و کرم فر ہایا اور سرکا روایسے کے سر چشمہ حیات ہے کوئکہ جب اللہ تعالی نے اپنا خصوصی فضل و کرم فر ہایا اور سرکا روایسے کے نور کوخلیق فر مایا تو تمام مخلوق کونور مصطفیٰ علیسے کے صدیحے ہی حیات ملی۔
جناب بندہ!

غور فرما ئیں جب سرکار کے نور کے صدیۃ ہی تمام کا ئنات کو حیات کا لطیف تخفہ نصیب ہوا، تو پھر اللہ عز وجل اورائس کی مخلوق کے درمیان نور مصطفیٰ علیہ ہے ایک ابدی واسط پھرائی بات کی حقیقت اور عظمت کوسلام کرتے ہوئے یہ مان لینا چاہیے کہ اللہ عز وجل کی طرف سے کوئی نعمت و برکت یا رحمت نور مصطفیٰ علیہ ہے واسطے و سلے اللہ عز وجل کی طرف سے کوئی نعمت و برکت یا رحمت نور مصطفیٰ علیہ ہے واسطے و سلے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ۔ مرحق ہے کہ ا

گرارض وساء کی مخفل میں لولاک لما کا شور ندہو بیرنگ نہ ہوگازاروں میں بیرنور نہ ہو سیاروں میں

حقیقت اس طرح ہے کہ

کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہرگل میں ہر شجر میں محمطانی کا نور ہے

اور بے شک

عالم چه شود بمسر و بمتائے محمطینی نورست ہمہ نور سرایائے محمطینی

س حقیقت کے بعد سیماننا پڑے گا

نفس نفس ہے رحمتیں قدم قدم ہے برکتیں جدھر نظر نہیں بڑی وہاں ہے رات آج تک جدھر جدھر وہ شفیع عاصیاں گزر گیا وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا

حضرت علامہ نبھائی رحمتہ اللہ علیہ نے شیخ محمد مغربی رحمتہ اللہ علیہ سے نقل فرمایا ہے کہ نورسر کار دوعالم اللہ عرش وکرسی، لوح وقلم ، زمین وآسان (چاند سورج) جنت ونار، اور بلکہ تمام کا کنات کومحیط ہے اور دنیا وآخرت کی ہر چیز چیرہ انور کے انوار سے

مستفیض ہے۔ بحوالہ (جواہر البحارص 1102)

اس عقید کے دمزید تقویت دیتے ہوئے منبع فیض ووفا، عاشقِ مصطفیٰ، امام احمد رضا خال بریلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منی لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے

جس بستی کیلئے اللہ عزوجل نے کارخانہ کیات وموجودات کو پیدا فر مایا ہے اس محبوب ک
اپنے مالک حقیقی کے ہاں کیاعظمت وشان ہوگی یہ توایک حقیقت سب کے سامنے سورج ک
طرح چک رہی ہے جواللہ تعالی کے زیادہ قریب ہوگا اُس کا مقام اتنا ہی بلند ہوگا اور یہ بھی
حقیقت ہے کہ سرکار دوعالم اللہ ہے نیادہ اللہ عزوجل کا مقرب کوئی نہیں ہے تو اب بعد از
ذات سرکا حقیقہ جس کو بھی کوئی مقام ومرتبہ ملے گا تو صدقہ کو رصطفی اللہ ہے گا

ذات سرکا حقیقہ جس کو بھی کوئی مقام ومرتبہ ملے گا تو صدقہ کو رصطفی اللہ ہے گا

ذرا نیا ورد شفیع آ دم
د آ دم یافتے تو بہ، نہ نوح از غرق نحینا

(جامی)

اعلیٰ حضرت امام دین وملت امام احمد رضاخاں بریلوی رحمته الله علیہ فرماتے ہیں۔
تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری
جیرال ہول میرے شاہ میں کیا کہوں تھے
لیکن رضا نے ختم سخن اس پیہ کر دیا
خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تھے

سالمعين محترم!

اللّٰه عز وجلَ نے نورمحمطینی کو وہ عظمت اور فوقیت عطا فر مائی ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام ، خالق کا ئنات سے نور سر کا بطیفیٹے کا صدقہ ما تک رہے ہیں۔ عاشق رسول حضرت امام بوصیری فر ماتے ہیں

و کیلھم من رسول الله ملتمس غرفاً من البحر اورشعًا من الدیم ترجمہ: اورسب کے سب اللہ کے رسول مقبول کیا ہے۔ التماس کرتے ہیں کہ ا دریائے کرم سے ایک چلواوراس ابررحمت سے ایک قطرہ مل جائے۔

#### (خداكاانتخاب)

دونوں جہاں میں یا نبی ، کوئی نہیں تیرا جواب تو ہے رسول مجتبی الفیلیہ تو ہے خدا کا انتخاب کاشن کا کنات کو بچھ سے ملا ہے رنگ و نور چہرہ آفاب کو بچھ سے ملی ہے آب و تاب چہرہ آفاب کو بچھ سے ملی ہے آب و تاب ہے تیری ذات باک کا سرور انبیاء لقب حق سے عطا ہوا تجھے رحمتِ عالمین خطاب

اوراگرادراقِ احادیث کی زیارت کریں تو محبت کی نظرر کھنے والے ہرعاشق حسن و جمال مصطفیٰ کو دعائے نو را بمان کو تازگی اور پا کیزگی دینے کیلئے ملے گی دعائے نور بھی سرکا حالیت کی نو را نیت کی حقیقت پر دلالت کرتی ہے۔

مری روو ، المطالقة نے دعا فرمائی۔

الحديث: اللهم اجعل في قلبي نورًا و في بصرى نوراً و في

شعري ثم قال و اجعلي نورًا

رجمہ:اےالندعزوجل میرے دل میری آنکھوں اور میرے بالوں کواور مجھے سرایا نور بنادیے۔ سرایا نور بنادیے۔

سرایا نور بنادے۔ اور آج کے نام نہاد مسلمان جونور سراسرنور ،سرایا نور ،نور مصطفیٰ علیہ کا انکار کرتے ہیں اور آقائے دوعالم اللہ کو اپنی مثل بشر کہتے ہیں اُن کو نیند غفلت سے بیدار کرنے کیلئے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ میری سرکا توالیہ بشر تو ہیں گر بے شل بشر ہیں

#### صلمالله (خير البشرعُلُوسية)

کهه باته دونوں جوڑ کر وہ نورِ حق ہیں ہوں میں بشر دخترت مولانامحدیارفریدی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

مصطفیٰ علیہ نانی ندارد نان جسمانی ندارد نان جسمانی نور نور علی نور از علی نور از سخاطل ظلمانی ندارد از سخاطل ظلمانی ندارد

(د يوان محمري صفحه 29)

علم حقیقت کی دنیا کے تاجدار، حضرت شخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو منبع نور، سرایائے نور، بلکہ نور علی نور مانتے ہوئے اور لا مکال کی سیر فرمانے والے نبی اللہ کو بے مثل بشر مانتے ہوئے یوں فرماتے ہیں مراح تراع کولاک و تمکین بس است تراع کولاک و تمکین بس است ثنائے کو لے اللہ ویلین بس است

احباب ذي وقار!

جوہری....اخلاص کے معلم .....صدافت کے منبع .....صبر کی کان، ....رہبرانسان ..... رحمت ربانی کے پیکر .....نورِخدا،احمر مجتبی محمد صطفی علیق کی ذات بے مثال ہے

سرکاری کے نور کا صدقہ ..... انبیاء مانگ رہے ہیں سرکاری کے نور کا صدقہ ..... اصفیاء مانگ رہے ہیں سرکاری کے نور کا صدقہ ..... مفسرین مانگ رہے ہیں سرکاری کے نور کا صدقہ ..... عبی مانگ رہے ہیں سرکاری کے نور کا صدقہ ..... عجمی مانگ رہے ہیں سرکاری کے نور کا صدقہ ..... عجمی مانگ رہے ہیں سرکاری کے نور کا صدقہ ..... عربی مانگ رہے ہیں سرکاری کے نور کا صدقہ ..... عربی مانگ رہے ہیں سرکاری کے نور کا صدقہ ..... عربی مانگ رہے ہیں سرکاری کے نور کا صدقہ ..... عربی مانگ رہے ہیں سرکاری کے نور کا صدقہ ..... قدسی مانگ رہے ہیں

# (بے شل ویسے عیب)

بخت خوابیدہ جگایا ہے ہمارا حق نے!
کیا بنایا تخصے عالم کا سہارا حق نے!
کون دیتا ہے کسی کو کوئی محبوب اینا جانے کسی طرح کیا ہے میں گوارا حق نے

کیوں نہ بے مثل ہو بے عیب ہو بے بایاں ہو اسپے محبوب کو ہاتھوں سے سنواراحق نے روئے محبوب حقیقت میں وہ آئینہ ہے اپنی ہستی کا کیا جس میں نظاراحق نے

ارباب بہم وفہراست! آئمہ محدثین اور آئمہ سیرت بڑی محبت کے ساتھ حضور سرایا نور علیات کی تخلیق اور بیدائش کے حوالہ ہے ' حدیث لولاک' بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خالق کا تنات اینے محبوب علیاتہ سے فرما تا ہے:

لَوُلاک لَمَا خَلَقُتُ الْافُلاک لَوُلاک لَمَا خَلَقُتُ الدُّنَیا لَوُلاک لَمَا حَلَقُتُ الجَنَّةَ لَوُلاک لَمَا خَلَقُتُ النَّار لَوُلاک لَمَا خَلَقُتُ النَّار ترجمہ: اے محبوب اللَّهِ الرَّآپ کو پیدا کرنامقصود نہ ہوتا تو پیں آسانوں کو پیدائ کرتا ، دنیا کو پیدانہ کرتا ، جنت کو پیدانہ کرتا ، اور دوزخ بھی پیدانہ کرتا۔ سامعین ذی وقار نور مصطفی علیہ ہی وجہ کا مُنات ہے

(اگرسر کارو و عالم الفت نه ہوتی اگر دل میں احمق الفت نه ہوتی فدا کی فقت نه ہوتی فدا کی فتم ہم یہ رحمت نه ہوتی فدا کی فتم ہم یہ رحمت نه ہوتی محمق الفقی ہمارے عرش پر نه جاتے محمق الفقی ساروں کی قسمت نه ہوتی چمن میں اگر اُن کا جلوہ نه ہوتا

تو پھولوں میں الیمی نزاکت نہ ہوتی مارے نیمولیٹ نہ تشریف لاتے

ہمارے میں جھی نہ تشریف لاتے جہاں کی مجھی یہ رجفیقت نہ ہوتی

بھٹکتے ہی رہتے ہمارے مقدر کہ جینے کی کوئی بھی صورت نہ ہوتی

سفینوں کو ایسے کنارے نہ ملتے کہ موجوں کی ایسی حکایت نہ ہوتی

مجمعی ہم بھی ساگر بیا نعیش نہ کہتے اگر اُن کی نظرِ عنایت نہ ہوتی مہر کہ کہ کہ کہ کہ

螩鐖鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴

باب تمبر 9

عظمت سركار عليسام

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠

سالمعين كرام!

الله تعالیٰ نے اپنے عظیم اور بلند تر بندوں اور مقربانِ بارگاہ کوشم شم کی فضیلتوں، عظمتوں اور رفعتوں سے نواز ا ہے جس طرح کلام لا ریب میں اس بات اور سچائی کی گوائی موجود ہے کہ اللہ نے انبیا ومرسلین میں سے بعض کو بعض پر نضیلت بخشی ہے لیکن ہمارے آقا، زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، اور جان ہواناں، رحمت وو جہاں میلینہ کو ساری مخلوق میں سب سے سر بلند اور سب کا سردار بنایا ہے۔ ای وجہ سے عشاق سرکار مدینے کی اوں سے رہمدااٹھی ہوئی سائی دیتی ہے کہ:

یاً صَاحِبَ الْجَمَالِ وَیَا سَیّدَ الْبَشَرُ مِنُ وَّجُهِکَ الْمُنِیْرِ لَقَدُ نُوِرَ الْقَمَرُ لاَیُسُکِ الْمُنِیْرِ لَقَدُ نُورَ الْقَمَرُ لاَیُسُکِ الْمُنِیْرِ لَقَدُ نُورَ الْقَمَرُ لاَیُسُکِ الْمُنِیْرِ لَقَدُ نُورَ الْقَمَرُ لاَیُسُکِ کُنُ النَّنَاءُ کَ مَا کَانَ حَقَّهُ لِعَد از خدا بزرگ توکی قصه مختر میری سرکا مِلَّاتِیْ کے دیوانو اسمُع رسالت کے پروانو! ناموس رسالت کے پاسپانو! کلام لاریب میں مالک ارض وسایوں ارشاد فرما تا ہے۔

#### ورفعنالک ذکر ک

ترجمہ: محبوب آپ کاذکرہم نے آپ کیلئے بلندکردیا ہے۔

الله تعالی فرما تا ہے: اے میرے پیارے کمکی اُوڑنے والے محبوب، میری خاطراپنا شہر چھوڑنے والے محبوب میری خاطراپنا شہر چھوڑنے والے محبوب میں خود آپ کا ذکر کرتا ہوں، بلکہ نوری فرشتوں کی جماعت آپ کا ذکر کرتا ہوں، بلکہ نوری فرشتوں کی جماعت آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہیں اور آپ ہی کی عظمت کے کن گاتے ہیں۔

تمبهی خلوت میں ..... مجھی جلوت میں .....مجھی فرش والوں میں .....مجھی عرش والوں میں مستمبھی عرش والوں میں مستمبھی فرشتوں میں مستمبھی فرشتوں میں مستمبھی فرشتوں میں مستمبھی فرشتوں میں مستمبھی نور یوں میں مستمبھی خاکیوں میں مستمبھی خاکیوں میں مستمبھی خاکیوں میں مستحلی اللہ ا

جناب بندہ! یہ وہی عظمت مصطفیٰ علیہ کے اور ہم بھی کرتے ہیںغورفر ماکیں!

جس نبی کی تعریف ہم کرتے ہیں ..... اُسی نبی کی تعریف خدا کرتا ہے جس کی تعریف خدا کرتا ہے ..... اس کی تعریف ہم کرتے ہیں جو یارخدا کا، وہی یار ہمارا..... جومحبوب خدا کا وہی محبوب ہمارا..... جودلدار خدا کا، وہی دلدار ہمارا.....اللہ بھی اس پر درود بھیجے،ہم بھی اس پر درود بھیجیں۔

احباب ذي وقار!

کراللہ نے عظمت مصطفیٰ پراپنے بیار کی مہراس کئے ثبت کی ہے کہ:

فرشتے اسکی تعریف کریں ..... جنات اس کی تعریف کریں
عرش والے اس کی تعریف کریں ..... فرش والے اس کی تعریف کریں
انبیاء اسکی تعریف کریں ..... رسول اس کی تعریف کریں
میں کہ کہ کہ کہ

میران کی الدین اس کی تعریف کریں سید طاہر علاؤالدین اسکی تعریف کریں سید جماعت علی اسکی تعریف کریں ہے۔ خواجہ نظام الدین اسکی تعریف کریں خواجہ نظام الدین اسکی تعریف کریں بابا فرید الدین اسکی تعریف کریں ہے۔ خواجہ نظام الدین اسکی تعریف کریں بابا فرید الدین اسکی تعریف کریں ہے۔ بابا فرید الدین اسکی تعریف کریں سید بابا بلصے شاہ اس کی تعریف کریں سید لاولیا داتا بیا اس کی تعریف کریں سید لاولیا داتا بیا اس کی تعریف کریں سید امام عاشقان احمد رضا اسکی تعریف کریں ہے ساری خدائی اس کی تعریف کریں ہے۔ سادی خدا اسکی تعریف کرے ایک ہم ہی تعریف کرے ایک ہم ہی تعریف کرے ایک ہم ہی تعریف کرے دیا ہوں خدا اسکی تعریف کرے ایک ہوائی اس کی جوریں بھی فرشتے بھی بشر بھی اللہ بھی حوریں بھی فرشتے بھی بشر بھی اللہ بھی حوریں بھی فرشتے بھی بشر بھی محبوب دو عالم ہیں جدھر دیکھنے دیکھیں محبوب دو عالم ہیں جدھر دیکھنے دیکھیں

## Marfat.com

 $^{\diamond}$ 

ٔ دفتر تمام گشت، بیایاں رسید عمر ماہم چنال در اول، دصف تو ماندہ ایم

عزيزار باب علم ودانش!

میری سرکا توانی کے عظمت تو ازل سے ابد تک کا ایک طویل موضوع ہے اللہ کا تھم بھی بہی ہے اور ہمارے عشاق رسول بزرگوں کا بھی بہی فرمان ہے کہ جب زباں کو جبنش ملے تو تعریف مصطفیٰ علی ہے ہیاں کر و سیمومن حبنش ملے تو تعریف مصطفیٰ علی ہے کہ دل و جال سے عظمت سرکا توانی کی جارک ہے۔ امام مسلک بن مجد دملت اسلامیہ فرماتے ہیں کہ:

مومن وہ ہے جوان کی عزت پہمرے دل سے
تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے
داللہ وہ سن لیں گئے فریاد کو پہنچیں گے
اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرئے دل سے
کرتا تو ہے یاد اُن کی غفلت کو ذرا روکے
لٹدرضا دل ہے ہاں دل ہے ارے دل سے

سبحان الله! سبحان الله! کتنے شیری ....کس قدر وجد آفری .....مرت انگیز ..... عشاق رسول کے دلوں کوقر اردینے والے کلمات آپ نے سنے کہ مومن حقیقت میں وہی ہوتا ہے جو دل سے ان کی عزیت کے نفے اللا ہے اور بندہ مومن وہی ہوتا ہے جس کا اُوڑ نا بچھونا فر مان رسالت کے مطابق ہو، آج فررامحبتوں کے روزن سے نظارہ تو کروکہ عالم بالا کا وہ کونسا عضر ہے جوعظمت سرکا رسیلی میں مدیخ سرا نہیں ہے! ہرکو چہ کو چہ، قریب قربید تر بیس اور گل گل .....ا کی وانا کے سبل ، مولا کے کل ، ختم المرسل کے نام مقدس کے گن گا ہے جاتے ہیں ہر طرف درودوسلام کے حسین و دل نشین زمز ہے بی جسم و جاں قلب وروح ..... فربن واحساس میں عشق دل نیس میں عشق میں کے دل ور ماغ ، سرکا مقالی کے بیار ، محبت اور عشق ہے سرشار ہو جاتے ہیں تو جس کے دل ور ماغ ، سرکا مولو ہے ہیں تو جس کے دل ور ماغ ، سرکا مولو ہے ہیں تو

پهروه يون حالت دل بيان کرتا ہے که:

تصورات بپه عشق نبی سوار ہوا تا تو رکوند

تو پھر کام سعادت سے ہمکنار ہوا

بدل گئی ہیں میری تلخیاں حلاوت میں کہ جب سے نعت پینمبر میرا شعار ہوا

> تنائے خواجہ بطحا کا نام ہے قرآن خدا بھی واصف آقائے نامدار ہوا

شارکرنےلگاجب ہے صف پاک اُن کے کرم کریم کا مفتی یہ بے شار ہوا

.....☆☆.....

ماذاغ کے دی اکھ ہوئیں سکدی دوسرا و بھا اللہ وکھا کوئی سکدا

عرش تک رسائی بن کدی بوئیس سکدی تے محمطالیت تے محمطالیت دا ثانی بن آکوئی نیس سکدا

> میں تیرا گدا تیرا ناں ہاں جیدا میرے دل چہ دوجا ساکوئی شیں سکدا

الیں شا کرنوں ککھ توں تو لکھ کر وکھایا انج مجک وجہ نے ماری نبھا کوئی نیس سکدا

> (منطها رميطالية (منطها رميطاليك

منص منص منهار محطیت الله دے دلدار محطیت

وچ قرآن دے محم خدادا جوخالق اے ارض و سادا مومن کرن اذ کارِ محمد علیہ

ئونىن خلق عظیم سے الک جان قائن قائن قی سالک ونڈن جگ نوں پیار محمط اللہ

رب تول جومجوب نے پایا، اُمت کئی لے تخفہ آیا راضی ہوئے سرکار محمد علیہ کے

سوہنا اے آزاد اُوہ سب توں ، سبز گنبد من موہنا سبھ توں سوہنا اے دربار محمر علی تھے۔

.....☆☆......

بن کے نبی کے پیار کا اُمیدوار د مکھے اور پھر نزول رحمت بروردگار د مکھے

آئے جو وہ تو آئی جہاں میں بہار دیکھ خالق کو کا ئنات پر آیا ہے بیار دیکھ تو اُن کا ہے غلام کہ جن کا غلام وقت پھر کیوں ہے فکر گردش کیل و نہار دیکھ

حسرت! بینگاه خواجه بطحالیات کافیض ہے مدحت سرا ہے خامہ عصیاں شعار دیکھ

(سردارِ دوجہال علیسیہ)

دو جہاناں دسے سردار دا شان اعلیٰ بن کے نبیاں دا آیا اے سلطان اعلیٰ

کروہ کھلاں دی بارش تے رہواں سجاؤ اج عرشاں نے آیا اے مہمان اعلیٰ صدیے نے واری بیں جال مصطفیٰ توں اے کے جو آیا اے قرآن اعلیٰ

بروی شان والا ایہہ سلطان عربی جبریل جس نہ ۔ دربان اعلیٰ

اُمتاں دا بھارایہہ کندیاں تے جا کے ۔ سبھناں تے کیتا اے احسان اعلیٰ

محفل نور)

محفل نور ہے انوار کی تعریف کریں آپ کے گنبر و مینار کی تعریف کریں آ

جھوڑودنیا کے طبیبوں سے ہمیں کیا مطلب؟ آو سرکار کے بیار کی تعریف کریں

حُسُنِ سردایطِی اس سردار کی جوجھلک یا جا ئیں وہ سردار بھی اس سردار کی تعریف کریں

جس پہ جنت کی فضا ئیں بھی تضدق مفتی آج اس سایئے دیوار کی تعریف کریں

# (صاوق امين)

"وری دشمنال صادق امین منیا کنا اُجا کردار حضور داسی خاندانی عداوتال مک گئیال اثر ایبه اسلامی دستور داسی جیراموسیٰ نے ویکھیا طورائے اُوہ جیکارا محمطین دے نورداسی اُس مقام تے ہیج حضور والی خط خیال ندساڈے شعورداس

تہاؤے ناں اُتے میں قربان آقا میری جند آقا میری جان آقا

نال لیندیال سینے وچہ ٹھنڈ ہے گئ ہویا جدول کدی میں پریشان آقا روش آپ دے نور دے نال ہویا ڈباہمیریاں وچہ جہان آقا ہماڈے غلامال دے وچہ میراناں آوئے سمجھال رب دا خاص احمان آقا اُو رب دے قہر دی آس رکھے جمیرا آپ دارائے نافرمان آقا

(شرف تیری ثناکا)

وہ مجھے کہ ہے خاص کرم رب عُلا کا حاصل ہے شرف جس کو بھی آتا کی ثنا کا

منکر ابھی اس راز سے آگاہ نبیں ہے ذکر شبہ کونین بھی ہے ذکر خدا کا

اللہ بھی اللہ کا مظہر بھی ہے بکتا ثانی نہ خدا کا ہے نہ محبوب خدا کا

کیا نسبت روش ہے خدا اور نبی میں وہ خالق کونین، بیہ مالک دوسرا کا

ہم سوئے حشر چلیں گئے شہ ابرار کیباتھ ہم سوئے جشر چلیں گئے شہ ابرار کیباتھ قافلہ ہوگا روال قافلہ سالار کے ساتھ رہ گئے منزل سدرہ پہ پہنچ کے جبریل چل نہیں سکنا فرشنہ تری رفتار کے ساتھ

بخت بیدار ہے یاور ہے مقدر اس کا جس نے دیکھا ہے آئیں دیدہ بیدار کے ساتھ اے خدا! اگر دی ہے نعت نبی کی توفیق حسن کردار بھی دے لذت و گفتار کے ساتھ

غريبم يارسول الله غيسيس يبسم ندارم درجهال جزتو حبيب بریں نازم کہ ہستم اُمت تو كنهگارم وليكن خوش نسيسيم

سبحان الله! سبحان الله! جناب من!

خالق کا ئنات بیہ ہی تعلیم ہمیں کتاب لاریب کے ذریعے دے رہاہے کہ قرآن ياك كى تلاوت كرو.....از ابتدا تا أنتها كرو.....فرقان حميد مين نظر دوڑ اؤ..... ہال بإن! ایک ایک سطر میں نظر دوڑ اؤ .....اس صحیفهٔ مقدس کا مطالعه کرو....ا سے کلام لاریب کو تلاوت کرنے والوں حمہیں بھی بھی میرے محبوب کا نام یاک یا محد لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ حالانکہ وہ ساری عظمتوں اور رفعتوں قوتوں ،خز انوں اور سب جہانوں کا مالک ہوکر بھی ہمیں ادب و تعظیم مصطفیٰ علیت کا درس و ہے رہا ہے کہ اے د نیا کے بڑے بڑے فلاسفر واور منطق کے میدان کے شہسوار و .....اوراے زیانے بھر میں لغت کے آسان کے درخشندہ ستارو.....کہیں میہ دعویٰ نہ کرنا کہ ہم نے حقیقت محرمصطفی علیت کو جان لیا ہے، ناں ، نان ایبانه کرنا ہرگز نه کرنا بلکہ ایبا کرنا

آن مصطفیٰ کی بات آئے ..... جان مصطفیٰ کی بات آئے مقام مصطفیٰ کی بات آئے .... شان مصطفیٰ کی بات آئے عظمت مصطفیٰ کی بات آئے .... سیرت مصطفیٰ کی بات آئے تعظیم مصطفیٰ کی بات آئے ..... حسن مصطفیٰ کی بات آئے

عزت مصطفیٰ کی بات آئے ..... رفعت مصطفیٰ کی بات آئے تواے میرے بندوں میں تمہارا خالق و مالک میں تمہیں رہی دے رہا ہوں کے علم کی کسوٹی پر مقام مصطفیٰ نہ پر کھنے بیٹھ جانا، بلکہ بحضور سید الکونین علی ہو ھے ادب اور تعظیم کے ساتھ یوں عرض کیا کرو

گزرئے جس راہ سے وہ سید والا ہوکر رہ کے جس راہ سے وہ سید والا ہوکر رخ انور کی جلی جو قبر نے دیکھی دو گئی جو قبر نے دیکھی رہ گیا جو قبر نے دیکھی رہ گیا بوسہ دو نقش کو بیا ہو کر ہمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرع سدرہ برسوں چہکے جہاں بلبل شیدا ہو کر سے سے شا

ہے بیامیدرضا کو تیری رحمت سے شہا نہ ہو زندانی دوزخ ترا بندہ ہو کر

(جہدی جگ دے وچہدو مائی اے اس سوہنائی اے جہدی جگ دے وچہ دومائی اے جہدی جگ دے وچہ دومائی اے جہدی جگ دے وچہ دومائی اے سوہنا نبی اے سب توں اعلی ایہہ مرشدگل پڑھائی اے جہدی جگ دے وچہ دوھائی اے جہدی جگ دے وچہ دوھائی اے مشر جیڑا میرے نبی دا أوھدی دوجگ چہ رسوائی اے جبدی جگ دے وچہ دوھائی اے جبدی جگ دے وچہ دوھائی اے جبدی جگ دے وچہ دوھائی اے جہدی جگ دے وچہ دوھائی اے جہدی جگ دے وچہ دوھائی اے جہدی جگ دے وچہ دوھائی اے

### (جوہیں محبوب وحدت کے)

محد نام ہے اُن کا جو ہیں محبوب وحدت کے مقام اُنکا بہت اعلیٰ وہ بانی ہیں رسالت کے

سر کہنگاروں کے ہیں وہی ہوا اُکے نہیں کوئی جہاں میں ہرطرف چرہے سنے ان کی شفاعت کے جہاں میں ہرطرف چرہے سنے ان کی شفاعت کے

زباں اُن سے ایمال اُن سے بیقائم ہے جہال اُن سے وہی قاسم ہیں جنت کے وہی مولائے عالم ہیں وہی قاسم ہیں جنت کے

کروں جلوہ میں چہرے کا کرم گرآج فرما نمیں میں مانگوں اور کیاشا کرسواان کی زیارت کے

# (ميرانې اليساية لاجواب ہے)

انکا علی ابو تراب ہے ..... انکے علی کو دیکھنا ثواب ہے انکاناموں میں نام پاک ہے ..... ان سے رب نے نہ کیا تجاب ہے مکہ میں انہی سے آیا انقلاب ہے انکے ہر گتاخ کو ملنا عذاب ہے انکے ہر گتاخ کو ملنا عذاب ہے انہیں ملی سب سے بڑی کتاب ہے انکا ہرعاش دید کیلئے بیتاب ہے شاکر وہ رب کا انتخاب ہے شاکر وہ رب کا انتخاب ہے میری شاعری کا انتخاب ہے

### (عشق محمدی)

ہتھ جوڑ دعا میں کراں مولا روز حشر اے عرض قبول ہووئے کراں تذکرہ عشق محدی دا نہ کوئی ہور تقریر فضول ہووئے

جدول کھول و کیھے کوئی اعمال نامہ ہر صفحے اُتے مہر رسول ہووئے ٹرال سداحضور دی پیروی نے شاکر زندگی داایہ اصول ہووئے جناب بندہ! توجہ فرمائے!

اُس ما لک نے محبوب کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ تمام انبیاء ورسل جس کے طالب دیداررہے .....میرامحبوب ایسا خالق کا جائشیں ہے کہ اگر درختوں کو عظم فرما ئیں تو درخت چل کر قدموں میں پہنچ کران کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں اور اگر وہ نیز اعظم، نبی اعظم، والی ارض وسا، پھر وں کو عظم فرما ئیں، تو بے جان پھر لبیک یا رسول اللہ کی صدا دیتے ہوئے سید المرسلین میں اور آئوت پر گواہی کیلئے خود کو پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! سبحان اللہ اللہ علی میں کرخوب جھومو، خوب جھومو، خوب جھومو، انشاء اللہ فاصلے ختم ہوجا ئیں گے اور آپ خود کو گذید خضری کے سائے میں الصلو قو المسلام علیک یا رسول الله کی صدا .... دیتا ہوایا ئیں گے۔ انشاء اللہ کی صدا .... دیتا ہوایا ئیں گے۔ انشاء اللہ

(قاسم ومختار ہیں آ فاعلیسے میرے)
ماضری دیتے ہیں جو صدق تمنالے کر
لوٹے ہیں در سرکار سے کیا کیا لے کر
فازن و قاسم و مختار ہیں آقا این!
در اغیار پر کیوں جائیں کاسہ لے کر

ابھی اللہ کے کرم کا ہوتا ہے نزول
دیکھو اخلاص سے نام شہ والا لے کر
سب کی سب تھیں شہ لولاک لما کا صدقہ
سب کی سب تھیں شہ لولاک لما کا صدقہ
آئے جو عظمت موسیٰ و مسجا لے کر
کتنی عزت سے گزرتے ہیں شب وروز حضور

کتنی عزت ہے گزرتے ہیں شب وروز حضور آپ کے نام مقدس کا سہارا لے کر

محتر مالمقام ،سامعین کرام! عظمت مصطفی استالیته کے قائل اصل میں وہی ہیں جن کے دل یا دسر کار دو عالم الیہ علیہ بیں جن کے دل یا دسر کار دو عالم الیہ بیں بن بین بڑے ہے۔ میں بن جینے کر ہے ہیں جوسر گا تواقعہ کے تعلین پاک کوسر کا تاج سمجھتے ہیں محبت سر کا رواقعہ بیں محبت سر کا روا ہے بیار میں بی جینے کو اصل زندگی سمجھتے ہیں ہاں! ہاں! محبت سر کار والے .....سر کار سے بیار والے .....سر کا دے بیار والے .....سرکار سے بیار والے .....سرکار وہ خوش نصیب کون ہیں .....وہ عظیم لوگ سی ہیں

بیر بیرال کے جاہد والے ماہ گیلال کھ کے جاہد والے

## (مدنی سرکا تولیسیه)

سڑیا طور تے موکی ہے ہوش ہو گے جدوں ازلی انوارنوں ویکھیا ای پریار غار نے غار دے وچہ بہد کے رج رج کے یارنوں ویکھیا ای پہچھ علی نوں یا بلال کولوں جہاں اُوس دلدار نوں ویکھیا ای اُود یوانیہ رب دی دید ہوگئ، جہاں مدنی سرکا تعلیقے نوں ویکھیا ای

## (كوتى نبيس سركا تطفيسية جبيها)

دس و مکھ کے جگ جہان اندر ایڈا سوہنا دلدار کوئی ویکھیا ای توڑے جن تے توڑ کے جوڑ دیوے ایسا کلی مخار کوئی ویکھیا ای جہدے نال جرئیل نہ دوڑ سکے ایسا برق رفآر کوئی ویکھیا ای تیج دس دیوانیہ سونھ کھا کے میرے یار جیہا یار کوئی ویکھیا ای

## (سب كوجوملاصد فهركا تطلطيني ملا)

نبست سرکا روای کا صدقہ ..... عمر کو عدالت ملتی ہے نبست سرکا روای کا صدقہ ..... عمر کو عدالت ملتی ہے نبست سرکا روای کا صدقہ ..... علی کو شخاصت ملتی ہے نبست سرکا روای کا صدقہ ..... علی کو شخاصت ملتی ہے نبست سرکا روای کا صدقہ ..... حسین کو شہادت ملتی ہے نبست سرکا روای کا صدقہ ..... بلال کو عزت ملتی ہے نبست سرکا روای کا صدقہ ..... اولی قرنی کو عظمت ملتی ہے نبست سرکا روای کا صدقہ ..... اولی کو طریقت ملتی ہے نبست سرکا روای کا صدقہ ..... اولی کو طریقت ملتی ہے نبست سرکا روای کا صدقہ ..... اولی کو طریقت ملتی ہے نبست سرکا روای کا صدقہ ..... اولیا کو طریقت ملتی ہے نبست سرکا روای کا صدقہ ..... اولیا کو طریقت ملتی ہے نبست سرکا روای کا صدقہ ..... اولیا کو طریقت ملتی ہے نبست سرکا روای کا صدقہ ..... اولیا کو طریقت ملتی ہے نبست سرکا روای کا صدقہ ..... اولیا کو طریقت ملتی ہے نبست سرکا روای کا صدقہ ..... اولیا کو طریقت ملتی ہے نبست سرکا روای کا صدقہ ..... اولیا کو طریقت ملتی ہے نبست سرکا روای کا صدقہ ..... اولیا کو طریقت ملتی ہے نبست سرکا روای کا صدقہ ..... اولیا کو طریقت ملتی ہے نبست سرکا روای کا صدقہ ..... اولیا کو طریقت ملتی ہے نبست سرکا روای کا صدقہ ..... اولیا کو طریقت ملتی ہے نبست سرکا روای کا صدقہ ..... اولیا کو طریقت ملتی ہے نبست سرکا روای کا صدقہ ..... اولیا کو طریقت ملتی ہے نبست سرکا روای کا صدقہ ..... اولیا کو طریقت ملتی ہے نبی کا صدف کا سرکا کی کا صدف کو سرکا کی کا صدف کا سرکا کی کا صدف کا سرکا کی کا صدف کو سرکا کی کا صدف کا سرکا کی کا صدف کا سرکا کی کا صدف کے کا صدف کے کا صدف کو سرکا کی کا صدف کا صدف کو سرکا کی کا صدف کی کا صدف کی کا صدف کے کا صدف کی کا صدف

نبیت سرکا میلی کا صدقه سست صحابه کو شریعت ملتی ہے نبت سرکا روایشه کاصدقه ..... حسان کو نعت ملتی ہے

## (سرورانبياعليله)

رحمت دو جہاں، حامی مبلساں، صدقہ حسنین کا میچھ عطا میجیجے ہم گہنگار ہیں آپ مخار ہیں، ہم تمہارے ہیں ہم کو نبھا کیجئے! ان صبیب خدا، احد مجتبی ، سرور انبیاء مصطفی مرتضی ہم بڑے میرخطا آپ جو دوعطا، عاصیوں کو گلے ہے لگا لیجئے بولنا آپ کا حق کی گفتار ہے، آپ کی دید اللہ کا دیدار ہے ريه تيريه منتظرشا بإجائيس كدهر، بياري صورت جميس بھي وكھا ديجيئے ما سینے کا سلیقہ نہ انداز ہے، اُمتی آ ہے اللہ کے ہیں بہی ناز ہے میفقیرات کے ہیں اسپراپ کے، زلف کی قید سے نہ رہا سیجے مير \_ محترم القام سامعين كرام!

التدعر وجل، ما لک ارض وسا، خالق دو جہان، کلام لا ریب میں ارشا دفر ما تا ہے ورفعنالك ذكرك

ترجمہ: محبوب ہم نے تیزے ذکر کو تیرے لئے بلند فرمادیا ہے جناب بنده! آب نے کلام یاک کی آیت مقدسه ساعت فرمائی کس طرح پیار اور محبت ہے لبریز الفاظ ہیں ، خالق ارض وسام محبوب علیاتہ کے ذکر محبوب علیاتہ کی عظمت كاجرجا فرمار ہاہے.... فرما یا محبوب اللہ ا

پیر پیراں کے مانے والے .... تیراذکرکرینگے ماہ گیلاں کے ماننے والے .... تیراؤکرکرینگے واتا علی ہجوری کے ماننے والے .... تیراذ کر کرینگے خواجہ اجمیریؓ کے مانے والے .... تیراد کرکریٹکے

، بابا فرید الدین کے ماننے والے ..... تیراذ کر کرینگئے . خواجه قطب الدينٌ كے ماننے والے ..... تيراذ كركرينكے سید جماعت علی '' کے ماننے والے ..... تیراذ کر کرینگے سید مہر علیؓ کے ماننے والے ..... تیراذکرکرینگے شیرر بانی میاں شیر محکر کے ماننے والے ..... تیراذ کر کرینگے خواجہ بہاؤالدین کے مانے والے .... تیراؤکرکر کے پیر جلال الدین کے مانے والے .... تیراذ کر کرینگے صابر پیا کے مانے والے .... تیراذکرکرینگے احمد رضاً کے مانے والے .... تیراذکرکرینگے آ قاعلیات بیرم برا کرم ہے کہ تیرے ہاتھ میں بھرم ہے صديق اكبر على كيت بن .... أقاعلية بدكرم بزاكرم ب عمر فاروق على المنت مين الله أقاعلين بيرم بروا كرم ب عمان على الله كلية من الله الله الله الله المرم بروا كرم به الله صبتی علی کہتے ہیں .... آقاعلی میر کرم برو کرم ہے غوث اعظم كہتے ہيں .... آقاعلي بركرم براكرم ب دا تا علی جوری کہتے ہیں .... آقاعلی بیرم برا کرم ہے خواجہ عین الدین کہتے ہیں .... آ قاعلی بیرم برا کرم ہے بابا فريد الدين كت بين .... آقاعلي بيكرم براكرم به سيد جماعت على سيت بين ..... آقاعلي يرم براكرم به

#### Marfat.com

سید مہر علی "کہتے ہیں .... آقاعلی پر کرم بردا کرم ہے

میاں شر محمد "کہتے ہیں ..... آقاعلیٰ یہ کرم بڑا کرم ہے

اور تمام عشاق سرکا تعلیٰ کہتے ہیں

خوشحال ہوں آج یہ تیرا کرم ہے

میری لاج رکھنا آقا تیرے ہاتھ میں شرم ہے

آقا علیٰ کی عظمت ..... فخر رسالت، فخر حفادت آقا علیہ کی عظمت ..... مشکل کشاء حاجت روا آقا علیہ کی عظمت ..... مشکل کشاء حاجت روا آقا علیہ کی عظمت ..... عطا ہی عطا، وفا ہی وفا آقا علیہ کی عظمت ..... شافع محشر، اعلی اور برتر آقا علیہ کی عظمت ..... شافع محشر، اعلی اور برتر آقا علیہ کی عظمت ..... شافع محشر، اعلی اور برتر آقا علیہ کی عظمت ..... شافع محشر، اعلی اور برتر آقا علیہ کی عظمت ..... صاحبة آن بین، مالک دنیاودین آتا علیہ کی عظمت ..... صاحبة آن بین، مالک دنیاودین آتا علیہ کی عظمت ..... کا نات کی جان، محبوب رحمٰن آتا علیہ کی عظمت ..... کا نات کی جان، محبوب رحمٰن آتا علیہ کی عظمت ..... کا نات کی جان، محبوب رحمٰن آتا علیہ کی عظمت ..... کا نات کی جان، محبوب رحمٰن آتا کی جان، محبوب رحمٰن آتا علیہ کی عظمت ..... کا نات کی جان، محبوب رحمٰن آتا علیہ کی عظمت ..... کا نات کی جان، محبوب رحمٰن آتا کی جان، محبوب رحمٰن کا نات کی جان محبوب رحمٰن کا نات کی خان کے دیات کی جان محبوب رحمٰن کا نات کی خان کی خان کی خان کی خان کی کا نات کی خان کا نات کی خان کی

鏴蠜鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴

باب نمبر 10

درودسركاردوعالم عليساله

鏴╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬

صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی میرا سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمطالیت کا میلاد ہوتا رہے گا محمطالیت کا میلاد ہوتا رہے گا (انشاءاللہ عزوجل

سامعين كرام!

قرآن كريم مين الله تعالى ارشاد فرما تا ہے۔

ان الله و ملائكته يصلون على النبى ٥ يايها الذين امنوا صلّوا عليه وسلمو اتسليماً ٥

ترجمہ! بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں ، اس غیب بتانے والے نبی پراے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ سلام بھیجو۔

سامعين ذي وقار!

بندہ بندگی ہے ہے، بندے کی زندگی ہے بندگی شرمندگی ہے، جواللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ بندہ کہلانے کا حفدار نہیں،قرآن کریم میں اللہ عزوجل نے انس وجن کی زندگی کا مقصد ہی عبادت کو بتایا ہے۔ارشاد ہوتا ہے:

وما خلقت الجن والانس الاليعبدون٥

ترجمہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدافر مایا۔

صلوق سلام پڑھنے کی ، اِدھر زبال سے ذکر سرکار شروع ہوتا ہے ، اُدھر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے کہ اے میرے بندے میں نے تمہاری اس عبادت کو قبول کر لیا ہے۔ بیاتو عبادت کو قبول کر لیا ہے۔ بیاتو عبادتوں کی جان ہے ، اِدھر بندہ مومن نے درود شریف پڑھا، اُدھر اللہ عز وجل نے فورا اسے قبول فرمالیا!

ارباب علم ودانش!

یمی خالق کا نئات کا تھم ہے، کہتم میرے محبوب تلفیجے پر درود بڑھو۔۔۔۔اس کی برکات سے تمہارے ایمان کو تازگی ملے گی۔۔۔۔ تمہاری روح کو بالیدگی ملے گی۔۔۔۔ آنکھوں کو نور ملے گا۔۔۔۔ جب تم درود پاک پڑھو گے نو شان رسالت تلفیج کے جلوئے کھر کرتمہارے سامنے آئیں گے۔

#### (الهميت درودوسلام)

شفاء شریف، میں قاضی ابو بکر کا بیقول منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سرایا نور، نور علیٰ نور، راحت قلب وسید، تا جدار مدینہ، آقا احر مجتبی محر مصطفیٰ تالیق پر درود وسلام پڑھنا، تمام ایمان والوں پر فرض فر مایا ہے اور اس کسلے کوئی وقت اور تعداد مقرر نہیں فر مائی حضرت امام کرخی نے فر مایا کہ جتنی بار حضور تالیق کا نام نامی اسم گرامی آئے تو درود و سلام پڑھنا ہرمومن پر واجب ہے جس وقت بھی سرکار تالیق کا اسم مبارک، عشاق سرکار سنیں تو اس کھڑی دل سے درود و سلام کی صدائیں بلند ہونی جائیں۔

### (فضیلت درودوسلام)

سركارعليهالصلوة والسلام كافرمان عاليشان ي

قال رسول الله عسلى الله عليه وسلم اؤلى الناس بى يوم القيمة اكثرهم على صلوة و (مثكوة جلد 1 بحواله نبالى شريف)

ترجمہ: سرکار مدین میں سے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میر سے قریب وہ محض ہوگا جوسب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يارسول الله يا رسول الله ورود برصتى ب مخلوق سب سمندركى فلك بهي سارے درود برصتے بيں فلك بهي سارے درود برصتے بيں

ارباب قهم وفراست!

درود پاکسب سے بڑااورسب سے زیادہ مفیدوظیفہ ہے ۔۔۔۔۔کیونکہ بیصحابہ کرام کا وظیفہ ہے ۔۔۔۔۔اولیا کرام کا وظیفہ ہے ۔۔۔۔۔صوفیا کا وظیفہ ہے ۔۔۔۔۔علماء کا وظیفہ ہے ۔۔۔۔۔ اپنوں کا وظیفہ ہے ۔۔۔۔۔دیوانوں کا وظیفہ ہے ۔۔۔۔۔پروانوں کا وظیفہ ہے

# انبياء كاوظيفه درود مصطفي عليسة

حضرت آدم الطَّيِّلاً كَا وَظَيْهِ ..... اَلْسَصَّلُوهُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَضِرتِ نُوح الطَّيِّلاً كَا وَظَيْهِ ..... اَلْسَصَّلُوهُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَضِرتِ ابراجِيم الطَّيِّلاً كَا وَظَيْهِ ..... اَلْصَّلُوهُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَضِرتِ اسَحَاقَ الطَّيِلاً كَا وَظَيْهِ ..... اَلْصَّلُوهُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه حَضِرتِ اسَاعِيل الطَّيِلاً كَا وَظَيْهِ ..... اَلْصَّلُوهُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه حَضِرتِ اسَاعِيل الطَّيِلاً كَا وَظَيْهِ ..... السَّلُوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه حَضِرتُ مُوكَ الطَّيْلاً كَا وَظَيْهِ ..... السَّلُوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه حَضِرتُ عَيْنَى الطَّيْلاً كَا وَظَيْهِ ..... السَّلُوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه حَضِرتُ عَيْنِي الطَّيْلاَ كَا وَظَيْهِ ..... الصَّلُوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه حَضِرتُ عَيْنِي الطَّيْلاَ كَا وَظَيْهِ ..... الصَّلُوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه حَضِرتُ عَيْنِي الطَّيْلا كَا وَظَيْهِ ..... الصَّلُوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه حَضِرتُ عَيْنِي الطَّيْلِيلُ كَا وَظَيْهِ ..... الصَّلُوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه اللَّهُ الْسُولَ اللَّه اللَّهُ الْعَلَيْلُ كَا وَطَيْهِ ..... الصَّلُوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ الْمُلْهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعَلِيلُكُ يَا رَسُولَ اللَّهُ الْصَلَاقُ وَلَا اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُولَ اللَّهُ الْمُ

صحابه بإك رضوان الثديهم اجمعين كاوظيفه

حضرت الوكر صديق الله الله الله الله الله الله الله عليك يَا رَسُولَ الله حضرت عمرفاروق الله الله المسلوة و السَّلام عليك يَا رَسُولَ الله حضرت عمرفار في الله عليك يَا رَسُولَ الله حضرت عمّان عنى عليه وظيفه ..... المصلوة و السَّلام عليك يَا رَسُولَ الله حضرت عمّان على المرتضى عليه وظيفه ..... المصلوة و السَّلام عليك يَا رَسُولَ الله حضرت على المرتضى عليه المرتب على المرتضى عليه المرتب على المرتب المرتب على المرت

### اوليائے كرام كاوظيفه

#### (جودرودشریف پڑھےوہ شان والا)

جو دُرود وسلام پڑھے ..... اُس پر اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی ہے جو دُرود وسلام پڑھے ..... وہ اللہ عز وَجل کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے جو دُرود وسلام پڑھے ..... اُس پر ہر گھڑی اللہ عز وجل کا کرم ہوتا ہے جو دُرود وسلام پڑھے ..... اللہ کا نصل ہر وقت اُس کا متلاثی رہتا ہے جو دُرود وسلام پڑھے ..... اُس کے گناہ کم اور درجات بلند ہوتے ہیں جو دُرود وسلام پڑھے ..... اُس کا شار اللہ کے نیک بندول میں ہوتا ہے جو دُرود وسلام پڑھے ..... اُس کا شار اللہ کے نیک بندول میں ہوتا ہے جو دُرود وسلام پڑھے ..... اُس کو دنیا میں عزت کی نگاہ ہو دیکھا جاتا ہے جو دُرود وسلام پڑھے ..... اُس کو دنیا میں عزت کی نگاہ ہوتا ہے جو دُرود وسلام پڑھے ..... اُس کو دنیا میں عزت کی ظرح چہتا ہوتا ہے جو دُرود وسلام پڑھے ..... اُس کا چرہ چاند کی طرح چہتا ہوتا ہے جو دُرود وسلام پڑھے ..... اُس کا جہرہ خاند کی طرح چہتا ہوتا ہے جو دُرود وسلام پڑھے ..... وہ خوش قسمت قیامت کے دن بخشا جائے گا جو دُرود وسلام پڑھے ..... وہ خوش قسمت قیامت کے دن بخشا جائے گا جو دُرود وسلام پڑھے ..... وہ قیامت کے دن بخشا جائے گا جو دُرود وسلام پڑھے ..... اُس کو جنت میں سرکا میں تھے کا قرب نصیب ہوگا جو دُرود وسلام پڑھے ..... اُس کو جنت میں سرکا میں تھے کا قرب نصیب ہوگا جو دُرود وسلام پڑھے ..... اُس کو جنت میں سرکا میں تھے کا قرب نصیب ہوگا جو دُرود وسلام پڑھے ..... اُس کو جنت میں سرکا میں تھی کا قرب نصیب ہوگا

.....☆☆......`

مفر قرآن،علامہ صائم چتتی فرماتے ہیں:
حضور کہتے ہیں معلوم ہے ہمیں سب بچھ
کہاں غلام ہمارے درود پڑھتے ہیں
نجات ملتی ہے صائم وہیں یہ ہرتم سے
جہاں بھی درد کے مارے درود پڑھتے ہیں
حضرت عمرو بن العاص کے دروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم اللہ اللہ الم

حضرت عمروبن العاص على كوروايت كرتے بيل كه نبى كريم الله في فرمايا عن من صلى على كنت شفيعه يوم القيامة (جلال الافهام) من صلى على كنت شفيعه يوم القيامة (جلال الافهام) ترجمه جس نے مجھ بردرود شريف بردها قيامت كدن ميں اس كى شفاعت كروں گا۔

## (صبح وشام ورد کرو)

نبی نے شام سورے درود پڑھیا کر غمال ہے پائے نے گھیرے درود پڑھیا کر درود خوانال نے کھلدی اے راہ مدینے دی ہے ہے ہے میں مدینے دی ہے بائے طیبہ چہ پھیرے درود پڑھیا کر درود پڑھیا کر درود پڑھیا کر کارب صائم کمال مرتبے تیرے درود پڑھیا کر کمال مرتبے تیرے درود پڑھیا کر

(ہونٹال اُئے سلام حضور و بے نیں دل دے محل وچ گونج درود دی اے ہونٹال اُئے سلام حضور دے نیں ہونٹال اُئے سلام حضور دے نیں غیرال کدول بریم دے جام چیتے اپنیال لئی اے جام حضور دے نیں اپنیال لئی اے جام حضور دے نیں صبح و شام غلامال دی عید ہندی

صبح و شام انعام حضور دے نیں ناصر! ایتھے کوئی غیر نیس سکدا ایتھے مارے نیس اسکدا ایتھے سارے غلام حضور دے نیس

## ( دور دیاک کیلئے وقت کی کوئی قیرنہیں )

جناب بندہ! اللہ عزوجل نے محبوب علیہ پر درود شریف پڑھنے کیلئے، کوئی وقت کی قت کی قت کی قت کی قت کی قت کی قت کی قیر بہیں مقرر فرمائی، بلکہ قرآن یاک نے یہ ایھا اللہ دین امنو صلو اعلیہ و سلمو اتسلمو اللہ منان فرما کر بتادیا کہ اس عظیم وظیفے کیلئے کوئی کسی قتم کی قیر نہیں ہے

### (جب جا ہودرود بڑھو)

### (ہرحال میں باعث برکت)

الله حالت قیام میں درود پردھو ..... پھر بھی باعث برکت ہے کہ کہ حالت قعود میں درود پردھو ..... پھر بھی باعث برکت ہے

ہر ایک نماز میں درود پڑھو ..... پھر بھی باعث برکت ہے ابتدائے صبح میں درود پڑھو ..... پھر بھی باعث برکت ہے ابتدائے شام میں درود پڑھو ..... پھر بھی باعث برکت ہے انتہائے شام میں درود پڑھو ..... پھر بھی باعث برکت ہے اللہ والوں کی مجلس میں درود پڑھو ..... پھر بھی باعث برکت ہے خت کی محفل میں درود پڑھو ..... پھر بھی باعث برکت ہے نعت کی محفل میں درود پڑھو ..... پھر بھی باعث برکت ہے

## (ايمان والول كوحكم)

رب نے کہیا درود دامومناں نوں ہے ایمان نوں کہیا درود دائیں اور ہے بڑھناں درود کی جہرا بندہ قائل نبی دے زندہ وجود دائیں جہروا بردہ تاکل نبی دے زندہ وجود دائیں جہروا بردھدا درود نمیں نبی اُتے کوئی پاسہ وی اوس مردود دائیں بالن دوز خ دا ہے گا اُوہ حافظ من دائیم جورب معبود دائیں ما

ارباب علم ودانش!

فخرا دم و بنی آ دم ، روح روانِ عالم ، احمد مجتنی ، محمد مصطفی علیت ، نورٌ علی نور ، سرا پائے سرور کا فرمان عالیشان ہے

صدیث باک: اکثرو علی من الصلوة (نمائی شریف ص203) ترجمه: مجھ برکثرت سے درودشریف بردها کرو

مبر محترم القام ،سامعين كرام!

اللہ جمیں نماز پڑھنے کا حکم فرما تا ہے .....گرخوداس سے باک ہے اللہ عروجل جمیں زکوۃ کا حکم فرما تا ہے ....گرخوداس سے باک ہے اللہ عروجل جمیں زکوۃ کا حکم فرما تا ہے ....گرخوداس سے باک ہے مگر جب باری آئے آن مصطفی علی کے شان سرکاری ، ذکر مصطفیٰ کی ، درودِ مصطفیٰ

کی تو خالق ارض وساء فرما تا ہے کہ اے میرے مجبوب اللہ کے نام کے نفے الا پنے والو! اس عمل میں تم اسینے میں ارض وساکا مالک، انبیاء واولیاء کا مالک بھی اس عمل میں تم اسینے ہوں اور درود مصطفیٰ حیالتہ پڑھ رہا ہوں اس لئے درود پاک کو حکم الہی اور سنت الہی کہا جاتا ہے

شب وروزاُن پہ پڑھتاصَلِ عَلَی خداہے
سب نوری خاکی انہی پہ جان واری
سب نوری خاکی انہی پہ جان واری
اُن کے سب بی عاشق انہی پہ جان واری
شب وروزاُن پہ پڑھتا صَلِ عَلَی خداہے
شب وروزاُن پہ پڑھتا صَلِ عَلَی خداہے
دل میں یاد نبی لب پہ بھی یہ نام رہے
رحمت سرور کوئین صبح و شام رہے
بس شاء کرتا رموں ختم الرسل کی ہردم
بس شاء کرتا رموں ختم الرسل کی ہردم

#### الصلوة والسلام عليك يا رسول الله

آقا و مصطفیٰ علی میلاد کو ہمارا سلام ہو ہے محبوب کبریا کو ہمارا سلام ہو جس کے خلوص سے بھی جیران تھے عدد ہے اس میکر وفا کو ہمارا سلام ہو شجر و حجر بھی جن کو کرتے سلام ہیں ہے اس شاہ دوسرا کو ہمارا سلام ہو سب انبیاء بھی جن کے کھیرئے ہیں مقتدی ہے سردار انبیاء کو ہمارا سلام ہو محتاج جن کے نور کے ماہ و آفاب ہیں ہے اس چیرہ واضحیٰ کو ہمارا سلام ہو میں دکھیے جن پیسارے ہی قربان ہورہ ہیں ہے اس جس داریا کو ہمارا سلام ہو میں دکھیے جن پیسارے ہی قربان ہورہ ہیں ہے اس جس داریا کو ہمارا سلام ہو ہے جن کے دم سے رنگھتاس کا نات میں ہے اس جلوہ جن نما کو ہمارا سلام ہو ہے جن کے دم سے رنگھتاس کا نات میں ہے اس جلوہ جن نما کو ہمارا سلام ہو

سب کچھ ملا ہے جن کے صدقے جہان کو ہلا اس منبع سخا کو ہمارا سلام ہو شفقت کرم ہے جل کا دونوں جہاں پر ہلا اس بحرالعطا کو ہمارا سلام ہو ہفتت کرم ہے جل کا دونوں جہاں پر ہلا اس بحرالعطا کو ہمارا سلام ہو

(صداوال آون سلام دیال)

سخ رونقال لکیال ہوئیال نے

سو بخ دے سو بخ نام دیال!

اُوہ محفلال سب توں چنگیال نے

جفول آون صداوال سلام دیا

جفول آون صداوال سلام دیا

ما لك ومختار نبي اليسالية بيه بهروم صَلِّ عَلَى يرُّهُو

مرے آقا علیہ محن انبانیت ہیں ..... پڑھو صَلِ عَلٰی صَلِ عَلٰی صَلِ عَلٰی مَلِ عَلٰی صَلِ عَلٰی مَلِ عَلٰی مَلِ عَلٰی مَلِ عَلٰی صَلِ عَلٰی مَلِ عَلٰی صَلِ عَلٰی مَلِ عَلٰی صَلِ عَلٰی صَلِ عَلٰی صَلِ عَلٰی مَلِ عَلٰی صَلِ عَلٰی صَلْ عَلٰی صَل

میرے آقا علی اشرف اشراف ہیں ..... پڑھو صَلِ عَلَی صَلِ عَلَی صَلِ عَلَی مَرِے آقا عَلَی صَلِ عَلَی مِیرے آقا عَلَی صَلِ عَلَی مِیرے آقا عَلَی صَلِ عَلَی مِیرے آقا عَلَی صَلِ عَلَی صَلِ عَلَی مِیرے آقا عَلَی صَلِ عَلَی مِیرے آگا میں ..... پڑھو صَلِ عَلَی صَلِ عَلَی مِیرے آتا عَلَی صَلِ عَلَی مِیرے آتا عَلَی مِیرے آتا عَلَی صَلِ عَلَی مِیرے مِیرے آتا عَلَی صَلِ عَلَی مِیرے آتا عَلَی صَلِ عَلَی مِیرے آتا عَلَی صَلِ عَلَی مِیرے آتا عَلَی صَلْ عَلَی صَلْ عَلَی صَلْ عَلَی مِیرے آتا عَلَی صَلْ عَلَی صَلْ عَلَی صَلْ عَلَی مِیرے آتا عَلَی صَلْ عَلَی صَلْ عَلَی صَلْ عَلَی مِی مِیرے آتا عَلَی عَلَی صَلْ عَلَی مِی مِیرے آتا عَلَی مِیْرے مِی مِیرے آتا عَلَی مِی مِی مِیْرے کَا اللّٰ عَلَیْ مِی مِیْرے کَا اللّٰ عَلَیْ عَلَیْ مِی مِی مِیْرے کَا اللّٰ عَلَیْ عَلَیْ مِی مِی مِیْرے کَا اللّٰ عَلَیْ عَلَی مِی مِی مِیْرے کَا اللّٰ عَلَیْ عَلَیْ مِی مِی مِی مِیْرے کَا اللّٰ عَلَیْ عَلَیْ مِی مِی مِیْرے کَا اللّٰ عَلَیْ عَلَیْ مِیْرِی مِیْرے کَا اللّٰ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ مِی مِیْرِیْ عَلَیْ عَلَیْ مِیْرِی مِیْرِی مِیْرِی مِیْرِی مِیْرِی مِیْرِی مِیْرے کَا عَلْمُی مِیْرِی مِیْ

خوابی که شود در دو جهانت بهبود در بندگی رسول علیه باشی به سجود گرفتهم کنی و گرنه فهمی بے شک! حق است مهال هرچه بینیمبرعلیه فرمود منال هرچه بینیمبرعلیه فرمود (خواجه مهرداد)

(شرف غلامی)

در حضور علی ہے۔ پہنچیں انہیں سلام کریں اسی طرح سفر زندگی ہم تمام کریں شرف ملا ہے ہمیں آپ کی غلامی کا! شرف ملا ہے ہمیں آپ کی غلامی کا! ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنا احترام کریں راہ حیات میں روشن ہیں آج بھی خاور وہ نقش یا کہ ستار ہے جنہیں سلام کریں وہ نقش یا کہ ستار ہے جنہیں سلام کریں

(وہ سب سے اصل وہ سب سے بالا)
وہی ہیں طاہر وہی مطہر وہی ہیں شافع وہی پیغیبر علیہ وہ مصب سے بالا وہ سب کے رہبروہ سب سے برز وہ سب سے بالا وہ سب کے رہبروہ سب سے برز (تخینت اُن پر درود ان پر صلوٰۃ اُن پر سلام اُن پر شفق سب کے ، ادیب سب کے ، انیس سب کے ، ان

ر بین سب ہے، حبیب سب ہے ، رئیس سب سے ، گفیل سب کے

## (خدايرٌ صمّا ہے صَلّ عَلَى)

آیا نور بشریت دا پہن جامہ کا کنات نے صَلِی عَلَی پڑھیا اُوس دن نے کلے داذ کر کہتا اُوس رات نے صَلِی عَلَی پڑھیا کفروشرک دی موت داونت آیاتے حیات نے صَلِی عَلَی پڑھیا آکے صدف محبت دے جوش اندر رب دی ذات نے صَلِی عَلَی پڑھیا علی فنہ

ارباب علم ودائش! درود پاک کے فضائل بیان کرتے ہوئے میراذ وق مجھے مزید سرکا حِلَقِی کے درود پاک کی فضیلت وعظمت بیان کرنے کی طرف مائل کررہا ہے تا تا تا تا ہا ۔

وجهره بن واقف اسرار حقیقت ، رہبرطریقت حضرت شیخ عبدالواحد نے فرمایا کہ مجھ پرارض

وساکے مالک نے بڑا کرم کیا کہ جھےا ہے پیارےشہرمکتہ المکرّ مداور پیارے گھر بیت اللّٰدشریف کی زیارت کیلئے بلالیا جب میں حج بیت اللّٰد کیلئے روانہ ہونے لگا تو میرے ساتھ ایک اور شمع رسالت کا پروانہ، کوئے سرکا روایا ہے کا دیوانہ بھی شامل سفر تھا،حضرت بیخ عبدالواحدٌ فرماتے ہیں میں نے اُس بندے کا پیمل دیکھا کہ جب کھڑا ہوتا ہے تو سرکارعلیسی کی ذات بابر کات پر درود شریف پڑھتا ہے جب بھی بیٹھتا ہے میرے آقامدنی جان طلیقہ پر درود پڑھتا ہے۔ آخر کار میں نے سر کارطیقیہ کے اس عاشق سے بوجھا کہ اے درود سر کا بطیقی کولیوں کی زینت بنانے والے عاشق مصطفیٰ مجھے بھی تو سیچھ اس عمل کا سبب بتا تو میرے پوچھنے پر اُس نے بتایا کہ حضرت بچھسال پہلے میں اینے باب کے ساتھ مکہ معظمہ کی حاضری کیلئے روانہ ہوا اور جب ہم دونوں ہاپ اور بیٹا حاضری کی سعادت حاصل کرنے کے بعد ایک جگہ پر آرام کے ارادے سے رکے اور میں سوگیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص آ کر مجھے کہدر ہاہے اینے والد کی طرف دیکھے وہ فوت ہو گیا ہے میں جلدی سے اٹھا جب میں نے اپنے قریب لیٹے ہوئے باپ کی طرف دیکھا تو وہ واقعی فوت ہو چکا تھا اوراس کا چہرہ سیاہ تھا۔ بیہ منظرد کیچہ کر میں پریشانی میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے پھر نیند نے آ لیا میں نے پھرخواب میں دیکھا کہ میرے باپ کے پاس جارسوڈانی آ دمی کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں لوہے کی گرزیں ہیں ایک سرکے بیاس کھڑا تھا اور ایک یاؤں کی جانب ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب اس سے پہلے کہ وہ ان لوہے کی گرزوں کے ساتھ میرے باپ کو مارتے، ایک ایسے حسین وجمیل تحض تشریف لائے جن پرحسن بھی ناز کرتا ہو، آئکھوں میں پرکشش ڈورے، چہرے پر تبسم سجائے ہوئے آئے ،آتے ہی فرمایارک جاؤ اوراسینے مبارک اور گورے گورے باتهول ست مير ب باب كفن كاكبر ابهايا اور منديرابية يسدُ السلّه والهاياته پھیسر ہے، اور پھرنظر کرم کو میری طرف اٹھایا اور فرمایا اُٹھ اللّٰدعز وجل نے تیرے ؛ ب كا چېره روش كرديا ہے ميں نے آ گے ہوكر ديكھا تو مير ئے باپ كا چېره چيك رہا ترين فرمايا

## أنَّها مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

ترجمه: مين محمد الله كارسول مول

سرکا روان میلاند کی اتنی عنایت اور نوازش کی وجہ سیھی کہ میرا باپ درود شریف کثرت ہے پڑھتاتھا۔

جو درود بردهتا ہے ..... اسکو مشکلات سے چھٹکارا ملتا ہے جو درود پڑھتا ہے ..... اس کو جنت کا نظارہ ملتا ہے جو درود برطتا ہے .... اس کو مدنی آقاعلی کا دوارہ ملتا ہے جو درود برِ حتا ہے ..... اس کو سخشش کا اشارہ ملتا ہے جو درود برمتا ہے .... اس کو آ قاعلی کا در بیارا ملتا ہے جو درود پڑھتا ہے .... اس کو روح اور قلب کا قرار ملتا ہے جو درود پڑھتا ہے .... اس کو ہر ملنے والا وفادار ملتا ہے جو درود برِ هنا ہے ..... اس کوآ قاعلیت کا سایۂ رحمت ملتا ہے جو درود برمعتا ہے ..... اس کوآ قاملیت سے تحفہ شفاعت ملتا ہے اس کو رحمت کا سائیان ملتا ہے جو درود براهتا ہے جو ورود بردهتا ہے .... اس کو ہر گھڑی سکون واطمینان ملتاہے جو درود بردهتا ہے .... اس کو خود رب رحمٰن ملتا ہے

سامعين محترم!

بارگاه قد وسیت، میں عبادت وریاضت کی قبولیت کا انحصار مختلف شرا نظریر ہوتا ہے مكر ذات سركا والله كالمحصور نذرانه درود وسلام كالمديداور شحفه بيش كرنے كيلئے كوئى شرطنبیں جب بھی آ قاعلیہ کا کوئی بھی عاشق سرکا بعلیہ پر درود یاک پڑھتا ہے، تو درود باک ہی واحد ممل ہے جو بغیر کسی شرط کے قبول ہی قبول ہے تعداد فضائل و ، برکات کے ساتھ ساتھ، درود وسلام کا ہدیدائیے اثرات رکھتا ہے جن سے ہرعام و، خاص .....هراعلی وَادِ تی ..... هرامیروغریب ..... هرمعلم و متعلم ..... بلکه کا مُنات کی ہر چیز مستفید ہورہی ہے درود وسلام کی برکات اور اثرات جب انسانی زندگی پر مرتب

ہوتے ہیں تو زندگی کے دھارے کو بدل کر رکھ دیتے ہیں دروداور سلسل سلام کو وظیفہ بنانے والے ،اس کی حقیقت اور لذت سے نہ صرف لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ اپنے اندرایک عظیم انقلاب محسوس کرتے ہیں اور یہی انقلاب زلت کی پستیوں سے نکال کر عظمت کی بلندیوں اور دفعتوں پر فائز کر دیتا ہے اور غلام سرکار کے سر پرعزت واکرام کا تاج سجا دیتا ہے رحمت مصطفیٰ علیقہ اور رحمت بیز داں اس پر سابی گن رہتی ہے۔ کا تاج سجا دیتا ہے رحمت مصطفیٰ علیقہ اور رحمت بیز داں اس پر سابی گن رہتی ہے۔ درود وسلام پڑھنے والاعظمت و کمال کے ایسے مدارج طے کرجاتا ہے کہ شروشیاطین کی کوئی تو ت اسے راہ راست سے نہیں ہٹا گئتی۔

درودوسلام، انسان کے آئینہ دل کو اُجالا کر دیتا ہے اور نگاہوں میں وہ نور بھر دیتا ہے کہ اس کے سامنے حقائق بے نقاب ہونے لگتے ہیں دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور وہ ایک نی شاہراہ حیات پرگامزن ہوجاتا ہے بحضور سرکار مدینة آلیت کوئی ہدیندرودوسلام پیش کرنے والاجتنازیادہ سے زیادہ وظیفہ دُرودوسلام کرتا چلاجاتا ہے

اس کے لئے اتن ہی قربت کی منزلیں طے ہوتی جاتی ہیں اور پھرنواز شوں اور کرم نوازیوں کے درواز ہے کھلتے چلے جاتے ہیں اور انسان وہ کچھ پاتا ہے کہ زبان بیان سے عاجز اور قلم لکھنے سے معذور ہے۔

درود وسلام کو ہمہ وقت لہول پہ سجانے والوں کوسعاد تیں ، برکتیں ، رفعتیں اور بلندیاں نفیب ہوتی ہیں .....اورغم خوشی میں بدل جاتے ہیں ..... مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں ..... مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں ..... مشکلیں آسان ہو جاتے ہیں .....فرر یات پوری ہوتی ہیں ..... سکون قلب نفیب ہوتا ہے .... اور ہر طرح کی شاد مانیاں اور مسرتیں حاصل ہوتی ہیں ..... اور سب سے بڑھ کر یہ کہ در بار مصطفوی میں اللہ اور در بار خداوندی میں قرب حاصل ہوتا ہے .... درود وسلام پڑھنے والے کیلئے رب تعالیٰ کے فرشتے رجمت اور بخش کی دعا ہے .... درود وسلام پڑھنے والے کیلئے رب تعالیٰ کے فرشتے رجمت سے اس جگہ کو گھر لیتے کرتے ہیں .... اور جس جگہ درود پاک پڑھا جائے فرشتے رحمت سے اس جگہ کو گھر لیتے ہیں اور درود پاک پڑھا جائے کی سبحان اللہ! ۔ کرتے ہیں اور درود پاک پڑھا جائے گا سبحان اللہ! ۔ ہیں اور درود پاک پڑھنے والے کوکل قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا سبحان الله! ۔ الحد یمٹ قال د سول الله مانے اللہ علی صلو ق واحدة صلی الله علیہ عشو ا ۵ (مسلم شریف جلد 1 ص 175)

ترجمہ: رسول اللہ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ عزوجل اس پردس بار حمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ اکبر! کیا مقام ہے درود شریف پڑھنے والے کا جس کو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کی جزابیل رہی ہے کہ ارض وساکا مالک اس بندے پردس مرتبہ رحمتیں نازل فرمار ہاہے۔

الله عزوجل سے وعالیہ ہے کہ اللہ عزوجل ہمیں زیادہ سے زیادہ درود وسلام پڑھنے کی تو فیق عطافر مائے (آمین)۔

(باعث فخرصادقاں)

### (نورکی برسات)

خدا کی رحمت کا ان پہ رہتا ہے سدا سابہ کہ راضی جس پہمجبوب خدا کی ذات ہوتی ہے درودوں کی صدا سن کر چلو برم محبت میں بہ وہ محفل ہے جس پر نور کی برسات ہوتی ہے بہ وہ محفل ہے جس پر نور کی برسات ہوتی ہے

(درودوسلام)

کرو ثنائے محمد علیات پڑھو درود و سلام مگر بیہ شرط کے کر خدا کا پہلے نام خدا گواہ ہے کہ دنیا میں اور عقبی میں بہی درود و سلام آئے گا ہمارے کام

الحديث: قال رسول الله عَلَيْتِهُ البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل على ٥ فلم يصل على ٥ فلم يصل على ٥

ترجمہ: سرکارِ مدینہ، راحت قلب وسینہ آقاعلی نے فرمایا کہ بہت بڑا بخیل وہ شخص ہے کہ اس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہیں پڑھا( اس حدیث کوتر مذی نے روایت کیا ہے)

سامعين مجيز م!

غور فرما ئیں کہ درود پاک پڑھنے والے کیلئے کیا کیا انعامات ہیں گئی رحمیں اور برکتیں ہیں، اور اس سے انکار کرنے والا اور اس کی برکات سے منہ پھیرنے والا، بدبخت اور بخیل ہے۔ درود سرکا اور الله ہے۔ درود سرکا اور الله ہیں ہے آپ حضرت امام بوصری کو لیجئ، فالح کا حملہ ہوا، جسم لاغراور برکار ہوگیا بہت علاج کروانے کے باوجود افاقہ نہ ہوا مرض کی طور پر بھی کم نہ ہوا۔ علاج تو پھر بھی جاری رہا مگر لا علاج قرار دے دیئے گئے حتی کہ وقت آ پکواس موڑ پہلے آیا کہ جہاں صرف امام بوصری ہیں اور مرض دکھا ورغم کے بسیرے ہیں۔ ذکر سرکا واللہ کے کوور دزبال بنائے رکھا دل میں اچا تک خیال آیا اب باب الشفاء پر حاضری دی جائے کہ اب خود کو بوصری گائی معالج کے قدموں میں پیش کرے کہ جن حاضری دی جائے کہ اب خود کو بوصری گائی معالج کے قدموں میں پیش کرے کہ جن حاضری دی جائے گئی اور دکھوں کا علاج بھی فرماتے ہیں اور دکھوں کا علاج بھی فرماتے ہیں کیوں نہ بوصری اپنا استغاشا نہی کی بارگاہ نواز میں پیش کرے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کیوں نہ بوصری گانیا استغاشا نہی کی بارگاہ نواز میں پیش کرے۔ چنانچہ سرکار دوعالم المنظی کی بارگاہ میں درود سلام کا ہدیہ پیش کیا

مولای صل وسلم دائماً ابدًا علی حبیبک حیر الخلق کلهم

ترجمہ: اے دب ذوالجلال تمام کلوق سے بہترا پے حبیب پر ہمیشہ درودسلام بھیج)
اس طرح جناب رسول اللغ اللہ کی شان اقد س میں پورا قصیدہ لکھا! رات کوآ کھ گی تو حضرت امام بوصیری جیسے عاشق صادق کا بخت بیدار ہوا، کیا دیکھتے ہیں کہ والی کون و مکان اللہ تشریف فرما ہیں امام بوصیری سے قصیدہ ساعت فرمار ہے ہیں اور اپنا مبارک مکان اللہ تشریف فرما ہیں اور اپنا مبارک بیت سے امام بوصیری کے غم دوراور دردکا فور ہوجاتے ہیں ۔ امام بوصیری کے غم دوراور دردکا فور ہوجاتے ہیں ۔ وصور اللہ تھا۔ آ قاعلیت میں حضور اللہ تھا۔ آ قاعلیت کیا سے اللہ اور لاعلاج مرض دور ہوگیا۔ آ قاعلیت کے اس کرم اور عطا کے بعد امام بوصیری کا کا صفحہ حیات بدلا دل کی دنیا میں ایک انقلاب بر پاہوا اور پھر ہمیشہ کیلئے اپنی زندگی کو یا دمرکا تھا ہے تھا۔ کے اس کرم اور عطا کے بعد امام بوصیری کا کا صفحہ حیات بدلا دل کی دنیا میں ایک انقلاب بر پاہوا اور پھر ہمیشہ کیلئے اپنی زندگی کو یا دمرکا تھا ہے تھا۔

قصیرہ بروہ شریف کے چنداشعار مولای صل وسلم دائما اسدًا اسدًا علی علی حبیبک خیر الخلق کلهم هو الحبیب الذی ترجی شفاعته لکل هول من الاهوال مقتحم

## واليل زفيس، والضحي چېره

کسے کہوں کیا کہوں میرے سرکار الیسے کیے ہیں والیل کی زلفوں اور واضحیٰ کے چہرے والے ہیں منظر بڑا پیارا ہے سرکار الیسے کے گرد صحابہ ہیں منظر بڑا پیارا ہے سرکار الیسے چاند ہیں اور صحابہ تارے ہیں میرے نبی کوا بی مثل کہنے والو! ذرا آئکھیں کھول کردیکھو سرکا والیہ کی شان یاک ہیں قرآن کے میں پارے ہیں سرکا والیہ کی شان یاک ہیں قرآن کے میں پارے ہیں سرکا والیہ کی شان یاک ہیں قرآن کے میں پارے ہیں ارزیب النہاء جلالی)

## (و بدارم علیسه)

\*\*\*

## ( ذكر خيرالانام اليستي)

鐖鐖鐖鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴

باب نمبر 11 بنان مد بینالمنوره

<del>鑗뾿鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴</del>

سامعین کرام:

عالم اسلام میں وہ ہی شہر ہیں ..... جن کی محبت ہرمومن و مسلمان کے دل میں جاگزیں ہے .... جن کی شان بیان کرنے میں ہر ایک مسلمان رطب اللمان ہے ۔... جن کے احر ام سے ہرقلب حزین مرور ہے .... یوہ دوشہر ہیں جن کو مان کر ہرمومن بارگاہ الہی میں مقبول ہے۔ کوئی تلم کار ... جب تلم اٹھا تا ہے اور مکہ مدینہ کی بات آ جائے کوئی بھی شاعر ... جب ضبط قلم کرنے لگتا ہے اور مکہ مدینہ کی بات آ جائے کوئی بھی شاعر ... جب اپن شاعری کافن اجا گرکرنے لگتا ہے اور مکہ مدینہ کی بات آ جائے کوئی بھی مقرر ... جب اپن شاعری کافن اجا گرکرنے لگتا ہے اور مکہ مدینہ کی بات آ جائے کوئی بھی مقرر ... جب منصب تدریس پر بیٹھنے لگتا ہے اور مکہ مدینہ کی بات آ جائے کوئی بھی مدرس ... جب منصب تدریس پر بیٹھنے لگتا ہے اور مکہ مدینہ کی بات آ جائے کوئی بھی مدرس اپنا قلم کیٹر کر .... اپنی شاعری کو کوئی بھی مدرس اپنا قلم کیٹر کر .... اپنی شاعری کو کوئی ہیں مدرس کے درمیان .... واعظ اپنے وعظ میں ... اس کائٹس میں بتلا ہوجا تا ہے اور ہے اضیار بول اٹھتا ہے کہ مکہ کی شان بیان میں مدرس یا مدینہ کی شان بیان کروں یا مدینہ کی شان بیان کروں یا مدینہ کی شان بیان کروں یا دی کہ درمیان ... ایک کی شان بیان کروں یا مدینہ کی شان بیان کروں یا دی کی درمیان یہ کی کوئی کی کائی کروں کی درکہ کے درمیان بین کروں کی درکہ کی شان بیان کروں یا در بیا صفح کی درمیان بین کروں کی درکہ کی شان بیان کروں یا در بیا در بیا در بیا در بیا در کی کردن کی درمیان بین کردن کی درمیان بین کردن کی درمیان بین کردن کی درمیان بین کردن کی درکہ کی شان بیان کردن کی درمیان بین کردن کی درکہ کی شان بیان کردن کی درکہ کی شان بیان کی درکہ کی درک

کمہ کی بھی بردی شان ہے ..... مدینے کی بھی بردی آن ہے

مکہ کی بھی بردی عظمت ہے ..... مدینے کی بھی بردی برکت ہے

مکہ میں نور ہے ..... مدینے المئورہ ہے

مکہ مکت المئرمہ ہے ..... مدینے المئورہ ہے

مکہ بھی احرام کی جگہ ہے ..... نو بدینہ بھی عظمت کی جگہ ہے

مکہ بھی عظمت کی جگہ ہے ..... نو بدینہ بھی عظمت کی جگہ ہے

مکہ کوجا کیں تو پینے کوآب زم زم ملتا ہے ..... نو بدینے جا کیں تو پینے کوآب کوٹر ملتا ہے

مکہ کو جا کیں تو پینے کوآب زم زم ملتا ہے .... نو مدینے میں سنہری جالیاں ہیں .... مکہ میں

د ہے والے رحمت کی گھٹاؤں تلے رہتے ہیں .... تو مدینہ میں دہنے والے رحمت کی جھاؤں تلے دہت کی ۔... تو مدینہ میں دہنے والے رحمت کی جھاؤں تلے دہتے ہیں .... تو مدینہ میں دہنے والے رحمت کی جھاؤں تلے دہتے ہیں .... تو مدینہ میں دہنے والے رحمت کی ۔... تو مدینہ میں دہنے والے رحمت کی ۔... تو مدینہ میں دہنے والے کوتقو کی ملتا ہے .... تو مدینے میں ، د

خلیل اللہ کے قدم گئے تو مکہ آباد ہو گیا حبیب اللہ کے قدم گئے تو مدینہ شاد ہو گیا وہ بکہ سے مکہ بن گیا رہے مدینہ بن گیا

ہاں ہاں! عاشق بھٹ میں ہے، مکہ کو چوموں یا مدینہ کو چوموں ..... کعبہ کو چوموں یا محیہ کو چوموں یا مدینے کے درو دیوار کعبے کے کعبہ کا کف یا چوموں ..... کے کے پہاڑ چوموں یا مدینے کے درو دیوار چوموں ..... کا کیاریاں چوموں ..... کا کیاریاں چوموں ..... کا کیاریاں چوموں ..... کا کیاریاں چوموں ..... کا کہ کو چومنے کے بدلے میں بھی جنت، پھر کا کی تان ٹوٹتی ہے یہ کہتے ہوئے!

میں مکہ چمال کہ مدینہ جمال جمال چمن والیاں نیں موضے دیاں جالیاں نیں جمال جمنال چم لیکان او کرماں والیاں نیں چمن والیاں اوہ تھاواں ای ساریاں نیں جہناں چم لیکان اوہ کرماں والیاں نیں جہناں چم لیکان اوہ کرماں والیاں نیں جہناں چم لیکان اوہ کرمان والیاں نیں

### کے میں کیا ہے؟ مدینہ میں کیا ہے؟

مدینے میں سرکار کا جمال ہے جو مدینے میں رہے وہ بھی معزز ہے اور مدینے میں بھی پر کیف ہوا کیں ہیں اور مدینے میں بھی سائلوں کی جھولیاں بھرتی ہیں اور مدینے میں دہنے والے بھی خوش نصیب ہیں اور مدینے میں رہنے والے بھی خوش نصیب ہیں اور مدینے میں رہنے والے بھی اضل ہوتے ہیں اور مدینے میں رہنے والے بھی اضل ہوتے ہیں اور مدینے میں رہنے والے بھی اضل ہوتے ہیں اور مدینے میں رہنے والے بھی اضل ہوتے ہیں اور مدینے میں رہنے والے بھی اضل ہوتے ہیں اور مدینے میں رہنے والے بھی اضل ہوتے ہیں اور مدینے میں رہنے والے بھی عظمت ویشان والے ہیں اور مدینے میں رہنے والے بھی عظمت ویشان والے ہیں اور مدینے میں رہنے والے بھی عظمت ویشان والے ہیں اور مدینے میں رہنے والے بھی عظمت ویشان والے ہیں

کہ میں خدا کا جلال ہے جو مکہ میں رہے وہ بھی معزز ہے کے میں بھی پرکیف ہوائیں ہیں کے میں بھی سائلوں کی جھولیاں بھرتی ہیں کے میں بھی سائلوں کی جھولیاں بھرتی ہیں کے میں رہنے والے بھی خوش نصیب ہیں کے میں آنے والوں کیلئے مغفرت ہے کے میں رہنے والے بھی افضل ہوتے ہیں کے میں رہنے والے بھی افضل ہوتے ہیں کے میں رہنے والوں پر ہرآن کرم ہوتا ہے کے میں رہنے والوں پر ہرآن کرم ہوتا ہے کے میں رہنے والوں پر ہرآن کرم ہوتا ہے کے میں رہنے والوں پر ہرآن کرم ہوتا ہے کے میں رہنے والوں پر ہرآن کرم ہوتا ہے کے میں رہنے والوں پر ہرآن کرم ہوتا ہے کے میں رہنے والوں پر ہرآن کرم ہوتا ہے کے میں رہنے والوں پر ہرآن کرم ہوتا ہے کے میں رہنے والوں پر ہرآن کرم ہوتا ہے کے میں رہنے والوں پر ہرآن کرم ہوتا ہے کے میں رہنے والوں پر ہرآن کرم ہوتا ہے کے میں رہنے والوں پر ہرآن کرم ہوتا ہے کے میں رہنے والوں پر ہرآن کرم ہوتا ہے کے میں رہنے والوں پر ہرآن کرم ہوتا ہے کے میں رہنے والوں پر ہرآن کرم ہوتا ہے کے میں رہنے والوں پر ہرآن کرم ہوتا ہے کے میں رہنے والوں پر ہرآن کرم ہوتا ہے کے میں رہنے والوں پر ہرآن کرم ہوتا ہے کے میں رہنے والوں پر ہرآن کرم ہوتا ہے کے میں رہنے والوں پر ہرآن کرم ہوتا ہے کے میں رہنے والوں پر ہرآن کرم ہوتا ہے کے میں رہنے والوں پر ہرآن کرم ہوتا ہے کے میں رہنے والوں پر ہرآن کرم ہوتا ہے کیں رہنے والوں ہوتا ہے کے میں رہنے والوں پر ہرآن کرم ہوتا ہے کے میں رہنے والوں پر ہرآن کرم ہوتا ہے کیں رہنے والوں پر ہرآن کرم ہوتا ہے کیں رہنے والوں پر ہرآن کرم ہوتا ہے کرم ہوتا ہے کیں رہنے والوں پر ہرآن کرم ہوتا ہے کیں رہنے کرم ہوتا ہے کرم ہوتا ہے کیں رہنے کرم ہوتا ہے کرم ہوت

### ( آ قادادر ناراعلی )

#### صلالله سرکارمد ببعلیسه

محمولات مركار مدينه بين ..... محمصطفى عليه تاجدار مدينه بين مسالية مخار مدينه بين محمصطفى عليه مخار مدينه بين محمصطفى عليه مخار مدينه بين محموطفى عليه مخار مدينه بين محمصطفى عليه مخار مدينه بين محموطفى عليه عزت مدينه بين محموطفى عليه سلطان مدينه بين محموطفى عليه سلطان مدينه بين

#### (مدیندر حمت کاخزینه)

منگتے بچھارہے ہیں وہاں قرینے سے جھولیاں سیراب کررہے ہیں اُس خزیئے سے جھولیاں ناصر در کریم کے منگوں کی خبر ہو!! مجر جرکے لا رہے ہیں مدینے سے جھولیاں

ارباب مم وداش!
الدعز وجل آپ کومدین بخشش کا سفینه دیمائے ،تمام و بال جاکر جنت کی فضاؤل،
ہواؤل کا مزہ اٹھاؤ، اور جھوم جھوم کراپنے آقامح مصطفیٰ علیہ پر درودوسلام کا نذرانہ
مجھیجو، اور الصلواۃ و السلام علیک یا رسول الله کوور دزبان بناکراپنے آئگن
میں مسرت کے آنسوسجا کرمدینے کی حسیس اور پرکیف گلیوں میں خودکو گدائے کو ہے نبی
علیہ بناکر یہی وظیفہ کرو

آ قاعلی آپ کا مدینہ ہے ۔۔۔۔ نور والا آ قاعلی آپ کا مدینہ ہے۔۔۔۔ بہار والا آ قاعلی آپ کا مدینہ ہے۔۔۔۔ گزار والا آ قاعلی آپ کا مدینہ ہے۔۔۔۔ گزار والا آ قاعلی آپ کا مدینہ ہے۔۔۔۔ گزار والا آ قاعلی آپ کا مدینہ ہے۔۔۔۔ جمال والا

آ قاعلی آپ کا مدینہ ہے۔۔۔۔۔کال والا آ قاعلی آپ کا مدینہ ہے۔۔۔۔۔عظمت والا آ قاعلی آپ کا مدینہ ہے۔۔۔۔عظمت والا آ قاعلی آپ کا مدینہ ہے۔۔۔۔۔عظمت والا آ قاعلی آپ کا مدینہ ہے۔۔۔۔۔عظمت والا آ قاعلی آپ کا مدینہ ہے۔۔۔۔۔عظمت والا آ قاعلی آپ کا مدینہ ہے۔۔۔۔۔عشق والا آ قاعلی آپ کا مدینہ ہے۔۔۔۔۔مرتبہ والا آ قاعلی آپ کا مدینہ ہے۔۔۔۔رونق والا آ قاعلی آپ کا مدینہ ہے۔۔۔۔۔رونق والا آ قاعلی آپ کا مدینہ ہے۔۔۔۔۔رونق والا آ قاعلی آپ کا مدینہ ہے۔۔۔۔۔۔رونق والا

سرکا توالیت کی د بواندروضہ انور بر
کب زندگی میں میری آقا وہ منظر ہوگا
جب مجھ سابیہ د بوانہ روضے پر کھڑا ہوگا
لیک کرم کر دو اب پھی تو بحرم رکھاو
گلیوں میں گدا تیرا دیتا بیہ صدا ہوگا
پردے اٹھ جا کیں گے سب اپنی نگاہوں کے
ابھی سینہ ہی تو میرا جائی سے لگا ہوگا
ہیں چم پھم برس زمیں مرے اشکوں کی برسانیں
مرکر بھی نہیں مرتا سرکا تواقع کا دیوانہ
مرکر بھی نہیں مرتا سرکا تواقع کا دیوانہ
مرکر بھی نہیں مرتا سرکا تواقع کا دیوانہ
وہ قبر میں بھی ان کے قدموں میں بڑا ہوگا

(كاش ايباهو)

تیرا بندہ تیری محبوب گلیوں میں نظر آئے ریجھنورا گلھن طیبہ کی کلیوں میں نظر آئے

مستبھی ابیا بھی ہو ناصر دعا مانگوں مدینے کی حسیس گنبدخصری میر ہے انھوں کی تلیوں میں نظرآئے

(آئی مدینے کی فضایاد)

جس وقت مدینے کی مجھے آئی فضا یاد پھر کچھ نہ رہا اور مدینے کے سوا یاد! مجھ کو بھی خدا آپ کا دربار دیکھائے دیکھیں جو مدینہ تو آتا ہے خدا یاد

(مدینے دی گل)

نہ ای تخت نے تاج دی گل ہووے، نہ ای کروطوفان سفینے دی گل مینوں کسے وی گل نال کیہہ مطلب دسومینوں نہ کسے خزیئے دی گل جروے دن توں سرکا والے وی گل کرناں او ہے دن توں ایں بنیں کہنے دی گل ناصر اج محبوب ایسی کی دی گل ناصر اج محبوب ایسی دی گل ناصر اج محبوب ایسی دی گل ناصر اج محبوب ایسی دی گل دلا چھیٹر وے کوئی مدینے دی گل

#### (جنت گازینه)

نه پوجھو کیسے رحمت کا خزینہ جھوڑ آیا ہوں مجھے رونے دو میں جنت کا زینہ جھوڑ آیا ہوں مبارک دے رہے ہوتم مجھے جج و زیارت کی میراغم بھی ذراد کھومیں مدینہ جھوڑ آیا ہوں

سامعین ذی وقار!

آپ ذاتی طور بربھی اور مشاہداتی طور بربھی اس بات سے بخو بی واقف ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں ہر طرح کے سفر کرتا ہے بھی خوشی کے لئے سفر مستبھی تمی کے لئے سفر سنستھی تمی کے لئے سفر سنستا کی ایک سفر سنستا ہوں۔۔۔۔ اور لئے سفر سنستا کی کیائے سفر سنستا ہوں۔۔۔۔ اور

تفریکی کے لئے سفر ۔۔۔۔۔ مگر جب بھی کوئی سفر کرنے والا مسافر سوئے دیار سرکا ریائی ہے۔ ایمانی کشش اور وجانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس لمحے اُس کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ ایمانی کشش اور روحانی جاذبیت دل اور دماغ کو معطر کرنے والا ایک نرالا سرور ۔۔۔۔۔ ایک رفت انگیز وار نگی ۔۔۔۔۔ ایک ہوتی ہے۔۔۔۔۔ لب پہ صَلِ علی کے ترانے اور آئی ۔۔۔۔۔ اس کوئی ہوتی ہے۔۔۔۔ لب پہ صَلِ علی کے ترانے اور آئی ہوتی ہے۔۔۔۔ اس کوئی انسان کے دل اور دماغ پر سایہ کے ہوتے ہیں کہ کہاں میں اور کہاں طیبہ کی گلیاں، انسان اپنی قسمت پر ناز کرتا ہے اس مقریب کی کھوں کے کہ وہ جس سفر پر روانہ ہور ہا ہے اس سفر میں بردی بردی کلفتوں اور تکلیفوں کے فارز اراس طرح نگا ہوں کے سامنے آتے ہیں کہ گویا ہرنوکر فار میں بہشت کے گلز ار فارز اراس طرح نگا ہوں کے سامنے آتے ہیں کہ گویا ہرنوکر فار میں بہشت کے گلز ار اپنی پوری بہار کے ساتھ دعوت و بدار دے رہے ہیں شہر مدینہ کی زیارت ہرصادب نظر مسلمان کی آرز وہوتی ہے۔

سرکار دوعالم النظام المسلم المونے پراس شہر کو جور دنقیں جو بہاری اور روحانی تضیلتیں حاصل ہیں اور گنبد خضریٰ کا نظارہ جس طور عشاق کے دلوں کی دھڑ کنوں کو تیز کر دیتا ہے اس بات کو حقیقتا وہی عاشق مدینہ جانتا ہے جو مدینہ دیکھ کر آتا ہے پھراس کا یہاں دل نہیں گتا۔اُس کا چین اور قرار صرف اور صرف مجوب علیات کی گلیاں ہوتی ہیں اور وہ تصوید یہنہ میں دیوانہ کواریونہی کہتا ہے کہ:

ہے تھنہ تھیل مرینے کی تمنا اے موت ابھی اور ہے جینے کی تمنا ب ایک تمنا ہے قرینے کی تمنا وہ مینے کی تمنا ہوں گا تمنا ہے مرینے کی تمنا ہوں مرف تمنا ہے مدینے کی تمنا ہم خوب سیحصے ہیں تمنا تیری اختر مرکز بھی تجھے طیبہ ہیں ہے جینے کی تمنا

کیونکہ اس شہر کے بیجے ہوئے گوشے، میں انوار وتجلیات کی فراوانی نظر آتی ہے،
اور زائر مدینہ نقسورات کی حسیس وادیوں میں کھوکر جب اس وادی کونواز کے تاریخی اور
باطنی حسن کودیکھتا ہے تو پھروہ اسپنے آپ میں نہیں رہتا، اس کا دل ذرّ استورہ گزار طیب

میں تم ہونے کی دعا کیں مانگتا ہے اور اس کی جان شہرر سول علیاتی کی حسیس گلیوں اور کو چواں میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کھوجانے کی التجا کیں کرتی ہے۔

بلکه وه زائر طبیب تو بول دعا کرتا ہے کہ مجھے موت بھی شہر مدینہ میں آئے تا کہ والیسی کا ب

كوكى امكان شدي

أن كے روضة اقدى كو تكتا رہوں ان كى جالى كو آئھوں سے ملتا رہوں وہ جو رحمت برستى ہے ہر دم وہاں اپنى جھولى كو رحمت سے بھرتا رہوں بھول كر سارے دنيا كے رنج و الم بھول كر سارے دنيا كے رنج و الم بھول كھلتے ہيں جيسے ميں كھلتا رہوں فيصلہ كركے آيا ہوں اب بيہ فدا جھول كر درنہ جاؤں گا كہتا رہوں حيوں كا كہتا رہوں

سامعين ذي اختشام!

ذراسوچونوسی کتے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ہرسال سرکا تطبیقے اپنے روضہ انور پرطلب فرماتے ہیں اور وہ لوگ مدینہ طیبہ کے جاذب قلب ونظر، پرکشش اور روح پرورمناظر ویکھتے ہیں ان کے ہر ہرقدم کوز مین مجبت سے بوسے دین ہے وہ لوگ کیف وسرمستی کا ایک ایسا انو کھا مجسمہ بن جاتے کہ انہیں محبوب علیقے کے در کے انوار کیف وسرمستی کا ایک ایسا انو کھا مجسمہ بن جاتے کہ انہیں محبوب علیقے کے در کے انوار سرورنمو دار ہونتا ہے جس کو دکھر کر ہرخص بے اختیار پکارا ٹھتا ہے کہ دل کا ایسا دل نے دل نا دال ترث پر میں رویا نہیں کرتے دل نا دال ترث پر میں رویا نہیں کرتے کہ دل کے دام کو دورو کے یوں دھویا نہیں کرتے اربے اور کے اور کہنا کو دائی وہ کی در ترقیا یا نہیں کرتے دل کے دوراک کو دورو کے دیں دھویا نہیں کرتے در کے دال کو دائی در ترقیا یا نہیں کرتے در کے دال کو دائی در ترقیا یا نہیں کرتے در کے دال کو در ترقیا یا نہیں کرتے در کو دائی در ترقیا یا نہیں کرتے در کو دائی در ترقیا یا نہیں کرتے در کہ در ترقیا یا نہیں کرتے در کو در ترقیا یا نہیں کرتے در کے دوراک کو در ترقیا یا نہیں کرتے در کو در ترقیا یا نہیں کو در ترقیا یا نہیں کو در ترقیا کو در ترقیا

فرشے روز حاضر روضۂ اقدس یہ ہوتے ہیں مگر اِک بار جو آتے ہیں پھر آیا نہیں کرتے فدائے مصطفیٰ ہوں دید کی حسرت ہے برسوں سے سنا ہے مائلنے والوں کو وہ دھتکارا نہیں کرتے

سرکار مدین والیسی کا ارشاد یاک ہے:

#### (محبوب کےشہرکاادب)

مدینہ منورہ کو جانے والے مسافر کیلئے بنیادی چیز شہر طیبہ کا ادب واحتر ام ہے،اگر کسی خیر منالیق کے عظمت والے شہر کا ادب سیکھنا ہوتو حضرت امام مالک سے سیکھے آپ تمام عمر مدینہ منورہ میں رہے مگر بہاری یا مجبوری کے علاوہ بھی شہر محبوب میں بول و براز نہیں کیا۔ بادشاہ وفت نے آپ کی سواری کے لئے بہت سے ترکی گھوڑے آپ کی نذر کی تھوڑے آپ کی نذر کی تھوڑے آپ کی نذر کے شخص مرتاری اس عظیم پیکر علم وحکمت اور مذبح عشق وصبت کے اس بے مثال عمل پر گواہ ہے کہ بھی جب آپ کے فادین

سواری پرسوارہونے کیلئے اصرار کرتے تو آپ شخی سے انکار کردیتے اور فرماتے اے اور فرماتے اے اور فرماتے اے اور فرم آئی ہے کہ جس شہر کی مبارک زمین پرمجبوب اللہ کے قدم لگے ہوں اس مبارک شہر کی زمین کومیں اپنی سواری کے پاؤل سے روند تا ہوا چلول -

#### (شهرمدينه)

خدا کی رحمتوں کا برکتوں کا جوخزینہ ہے اُسی کا نام ہے طبیبہ وہی شہر مدینہ ہے مدینہ پاک میں فریاد بھی گھٹ گھٹ کے رہتی ہے ہے آ ہوں میں سلیقہ اشک باری میں قرینہ ہے

### (نمازعشق مدینے میں)

غم حیات نہ خونی قضا مریخ میں نماز عشق کریں گے ادا مدیخ میں تخلیوں کی عجب ہے قضا مدیخ میں نگاہ شوق کی ہے، انتہا مدیخ میں ادھر اُدھر نہ بھٹکتے پھرو، خدا کیلئے براہے راست ہے راہ خدا مدیخ میں اُٹھا ہے جموم کر ابر کرم مدیخ سے اُٹھا ہے جموم کر ابر کرم مدیخ سے بہنچ گئی میری آہ ورسا مدیخ میں پہنچ گئی میری آہ ورسا مدیخ میں کہ کہ کہ

میرے سفینے کو طوفان غم کا خوف نہیں خدا مدینے میں ہے ، ناخدا مدینے میں عجب کیف ومسرت ہے ژوح پر طاری نگاہ دل بیر ہے اور دل میرا مدینے میں

قدم بروهاؤ مدینے کی سمت اے قصری ہے بیکسول کا بروا آسراء مدینے میں

### (اك جام وصل دا)

دلیں عرب ول جاندیا رائیاتے سرکا روائیہ دیا مہماناں
لے پیغام میراوی جاویں تے نالے بہجواں دانذراناں
تے جا آھیں محبوب میرے نوں کتے سدلے بن سلطاناں
دے جا آھیں اول ایک جام وصل دا تیرا وسیدارے میخانہ

#### (میشهامدینه)

نہ مجھ کو مجھ کو مجھ وہ وکھایا مدینہ
اب تو دکھا دو خدایا مدینہ
وہ یٹرب جوظامتوں کا تھا شہر پہلے
تو آقا عظامتی نے آکر بنایا مدینہ
میرے نبی کے دم سے ہیں آئی بہاریں
کہ خیر الوریٰ نے بسایا مدینہ
میرے نبی کے دوضۂ اطہر کو دیکھو
کیسے دوستوں نے سجایا مدینہ
ان کی نظر میں نہ چچتی ہے جنت
ہیں نے ورتی دل برتسکین کی خاطر
میں سایا مدینہ
میں نے ورتی دل برتسکین کی خاطر
میں سایا مدینہ
میں نے ورتی دل برتسکین کی خاطر
میں سایا مدینہ
میں نے ورتی دل برتسکین کی خاطر
میں سایا مدینہ

#### Marfat.com

\*\*\*

#### (ائے مہمان مدینہ)

پہنچ گیوں جدوں روضے اُتے تے یارا مختدا کھیاں نوں پاویں و کمچے مرے محبوب دی سبتی برے ادب تھیں پیر محکاویں تے لکھ کے حال مرے درداں دا وجہ قدمال دے بہہ جاویں تے فیرتوں یار جن دے دل دا سب کھول کے حال سناویں

احباب ذي وقار!

ہر چیز کی قدرہ قیمت اُسی دفت بے مثال اور لا زوال ہوتی ہے جب اُس کی نسبت کسی بلندہ بالاہستی سے ہو جائے ، جس طرح غلاف کے عام کیڑے کی نسبت قرآن کے غلاف سے ہوتی ہے تو بھروہ کیڑا بھی قدر دمنزلت والا بن جاتا ہے۔

ذراسو چنے کہ جس جگہ کی نسبت امام الا نبیاء سید الا نبیا جائے ہے ہوجائے اس شہر کی عظمت کیا ہوگی۔ ۔۔۔ ہوجائے اس شہر کی عظمت کیا ہوگی۔۔۔۔ اس باک شہر کی ہواؤں فضاؤں کا کیا عالم ہوگا جس شہر کی ہواؤں میں سرکار علیہ کے سانسوں کی خوشبوعشا ق مدینہ کے دلوں کے تار ہلا رہی ہو۔۔۔۔جس باک در کی دربانی بھی نورانی ملائکہ کرتے ہوں ۔۔۔۔جس در یہ حاضر ہوکر قد سیوں کی جماعتیں درودوسلام کے نذرانے پیش کر رہی ہوں

سركارمد ينتلط في ارشادفر مايا-

الحديث:

(زرقانی علی المواہب)

غُبَارُ الْمَدِيْنَةِ شِفَآء مِنَ الْجُذَامِ

ترجمہ: مدینہ منورہ کا گردوغبار جذام (یعنی کوڑھ کی بیاری) کیلئے شفاء ہے
کتنی عظمت اور شان والا اللہ عز وجل کے محبوب کا شہر ہے جس شہر کے گردوغبار میں
مجھی شفاء ہے ۔۔۔۔۔رنج والم کے مارول کیلئے شہر عبیب علیہ میں در دِدل کی دوا ہے ۔۔۔۔۔
ہراس انسان کواس شہر میں پناہ ملتی ہے جو بے آسراء ہے ۔۔۔۔۔اس بیا ک شہر میں مرنے
والا جنت کا حقد ارہے ۔۔۔۔۔اس پاک عظمت والے شہر مدینہ طیبہ بیں ہی اُمت کا عمخوار ہے جو مدینے سے محبت کرتا ہوا مرے اُس کا بیڑا بیار ہے۔

### (مدینے میں ہرطرف چین ہے قرار ہے)

## ( کاش میں دیکھوں منورراہیں )

کاش! ہوتا جو اگر طائرِ پرداز میں بھی اُن کے دربار میں پھرچین سے رہتا میں بھی وہ چٹائی جو سدا زیرِ نگیں تھی اُن کے اُس چٹائی جو سدا زیرِ نگیں تھی اُن کے اُس چٹائی کا اگر ہوتا جو تزکا میں بھی پائے انور سے جو ہوتی تھیں منور راہیں اُنہی راہوں کا اگر ہوتا جو زرّہ میں بھی کائی بدلی جو برس کر ابھی روضے سے گئی کاش! اُس آب کا ہوتا جو قطرہ میں بھی رشک کرنے میری قسمت پر بھی دُنیاوالے وَنَدا اُن کے شہر میں بھی

### (مدینے کی ہوا)

طبیبو مجھے نہ دوا جاہیے شفا کیلئے نہ دعا جاہیے میرے زنگ دل کو جلا جاہیے اور مدینے کی مختدی ہوا جاہیے اور مدینے کی مختدی ہوا جاہیے گزاہوں سے شرمندہ منہ کیلئے کی کالی رداء جاہیے کملی والے کی کالی رداء جاہیے

#### (افلاك كازينه)

اے دُنیاکے انسانو! جو شہر مدینہ ہے

ہے جانو اسی شہر میں افلاک کا زینہ ہے

سنسار کے ماتھے پر بے مثل گینہ ہے

ہر دن ہے وہاں عید ہر رات شبینہ ہے

اس جاپہ پرندوں کو اُڑنے کا قرینہ ہے

اس جاپہ پرندوں کو اُڑنے کا قرینہ ہے

آدم القلیلا کی جواس شہر میں اولا دِنرینہ ہے

ہتوں میں اُسی کے تو اُمت کا سفینہ ہے

دربار میں اک اُن کے جالی زرینہ ہے

مثلوں کیلئے ہر دم رحمت کا خرینہ ہے

مثلوں کیلئے ہر دم رحمت کا خرینہ ہے

ہمتر ہے جوخوشبو سے وہ اُن کا پسینہ ہے

یا رب قدا بھی دیکھے وہ کیا مدینہ ہے

یا رب قدا بھی دیکھے وہ کیا مدینہ ہے

یا رب قدا بھی دیکھے وہ کیا مدینہ ہے

ہمتر ہے جوخوشبو سے وہ کیا مدینہ ہے

(میرےسرکا توافیت مدینے والے) تکتے تکتے آپ کا پیغام مدینے والے تھگ گیا ہول میرے سرکار مدینے والے عم فرفت كى تهين تاب مدينے والے ممن قدر ہو گیا ہوں بے تاب مدینے والے مجھ بربھی بھی ہو احسان مدینے والے بن جاؤل میں ترامہمان مدینے والے

#### (نقشمدين کا)

میرے مولا دل عاصی کا میلا ہو گیا شیشہ جلا دید یکئے آتا بلا کر آپ کینے کی كوئى يو يتھے كہ ہوگائس المرح نقشہ مدينے كا تصور میں سدا تصویر رہتی ہے مدینے کی تسیم صبح سے آئی ہے جب خوشبو مدینے کی ول مصنطرب میں حسرت اور بھڑتی ہے مدینے کی

(پیشم نم) را اینا عشق و وفا عطا سیجیح یا رسول خدا اینا عشق و وفا عطا سیجیح دل مضطرب اور چینم نم بھی مجھے عطا سیجیئے بوصیری کو آب نے عطا کی تھی رداء! أس ردا كا صدقه كملى مين اين چھيا ليجئے تزیتا ہوں گنبدخصریٰ کے نقشے کو میں و کھے کر واسطهآ پکوسنہری جالیوں کا مجھ کومد بینے بلا لیجئے

#### آرزو ہے فقط جلائی کی یا اللہ عزوجل سرائی چوکھٹ پر ہواور مجھے قضا دیجئے

سامعين ذي اختشام!

ویسے تو محبوب کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے محبوب خداعلیا کی شہر مدینہ منورہ ہے اس شہر کی سرکار دوعالم اللہ سے نسبت ہوگی ہے اس وجہ سے سرکار کے روضۂ اقدس کی ریارت کی گئن اور اس پاک در کے لئے بے تاب رہنا ہر عاشق مصطفیٰ علیہ ہے اور اہل ایمان کا خاصہ ہے

بال!بال!

كلام پاك ميں خالق كائنات ارشادفر ما تا ہے۔

ولوانهم اذظلموا انفسهم جآء وك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوالله توابأ رحيمًا ٥

ترجمہ: لیمن اگر وہ لوگ جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پرظلم کرلیا، اے رسول آپ کے دربار میں حاضر ہوجا ئیں پھراپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ سے بخشش مانگیں اور رسول بھی ان کے لئے مغفرت کی دعا کریں تو وہ اللہ کو بہت زیادہ توبہ تول کرنے والا رحم فرمانے والا یا ئیں گے )۔

کویا قرآن کرنیم اس بات کی تقید لیق فرر ہا ہے کہ حضور قابطی ہے یاک دراقدس پر سنہنگاروں کو بخشش کی خیرات ملی یقینی امر ہے۔ کلام الہی اس کا ضامن ہے اور خلوص نبیت شرطِ اول ہے۔

الحديث: سركار مدينة الفيلة في ارشاد فرمايا: جوميري قبركي زيارت كرے اس

کے لئے میری شفاعت واجب ہے۔

دوسری جگہارشاد نبوی ہے۔جس نے جج کیااور میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویااس نے میری زندگی میں زیارت کی۔

ایک دوسری جگداورروایت ہے سرکاردوعالم ایستی کاارشادگرامی ہے

''جس نے جج کیااورمیری زیارت نہ کی اس نے جفا کی۔

یاد رکھیں'' کہ مدینہ طیبہ کا سفر بارگاہ رسالت مآب ایسے میں عاضری اور روضہ کر سول اللہ کی زیارت کی نیت سے کیا جائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے بعض لوگ عوام الناس کواس سعادت سے محروم کرنے کیلئے مختلف حیلے اور جھوٹے دلائل دے کر شرک و بدعت کی رٹ لگا کر کہتے ہیں کہ صرف مسجد نبوی کی زیارت کا ارادہ کرنا چاہیئے اور دوضہ مرکار کا ایسے کی زیارت کی نیت نہیں کرنی چاہئے۔ یہ سب ان کی باتیں دغا بازی اور فریب کاری اور ایسے لوگوں کے سینے محبت سرکار کا لیکھیے سے خالی ہونے کا منہ بازی اور فریب کاری اور ایسے لوگوں کے سینے محبت سرکار کالیکھیے سے خالی ہونے کا منہ بازی اور فریب کاری اور ایسے لوگوں کے سینے محبت سرکار کالیکھیے۔ سے خالی ہونے کا منہ بازی اور ایسے لوگوں کے سینے محبت سرکار کالیکھیے۔

كيونكه عشاق سركا يطفي كاعقيده توبيه:

اُن کی طفیل رب نے جج بھی کرا دیا اصلِ مراد حاضری اس پاک در کی ہے اور قلند رِلا ہوری ،علامہ اقبال کہتے ہیں:

ہوا ہوائی کہ ہندوستان سے اے اقبال اڑا ہے مجھ کو غبار رہ حجاز کرے

جناب احقر ل<u>کھتے</u> ہیں:

آرزو ہے روضۂ اطہر کا منظر دیکھتے ..... صبح انور دیکھتے، شام معنبر دیکھتے جالیوں کو تھام کر بادیدۂ تر دیکھتے ..... کوندتی برق بخل کا وہ منظر دیکھتے ، جالیوں کو تھام کر بادیدۂ تر دیکھتے ..... کوبدتی برق بخل کا وہ منظر دیکھتے ہم ریاض جنت الفردوس میں پڑھتے نماز ..... پھر بہت نزدیک سے حضرت کامنبردیکھتے

公记公

#### (حبيبي يارسول الله)

شہر اپنا دکھا مجھ کو جبیبی یا رسول اللہ فدموں میں بلا مجھ کو جبیبی یا رسول اللہ میرے دکھی دوا آقا تیرے در سے بی ملنی ہے! تو پھرروضے نر بمجھ کو طبیبسی یارسول اللہ تیرے در بہ آئے شاکر مگر بیاک ہے مجبوری کہ ہے داستہ روک کر میٹھی غربی یا رسول اللہ کہ ہے راستہ روک کر میٹھی غربی یا رسول اللہ

### (طبیبٌکر)

کوئی شہر جہان تے ویکھاؤ ایبا جنی شان شہر مدینے دی اے اُس جانی لئی بنیا جگ سارا ساری برکت اُس عربی گلینے دی اے ہواؤں فضاواں معظر ہوئیاں ہرخوشبو نجھائے دے کیا ہے مواؤں فضاواں معظر ہوئیاں ہرخوشبو نجھائے دے کیا ہے قدمی لگ کے شاکر نے پار ہوناں برای عظمت نبی دے سفینے دی اے قدمی لگ کے شاکر نے پار ہوناں برای عظمت نبی دے سفینے دی اے

جناب بندہ! اس فاکی دنیا میں ہرکسی کو کسی نہ کسی خوبی پہنا زہے ہیکسی کو امیر ہونے پر ..... ناز ہے تو ..... ہیکسی کو وزیر ہونے پر ناز ہے ہیکسی کو صاحب جاگیر ہونے پر ناز ہے

تو ..... چکسی کو اینے گھر پر ناز ہے چکسی کو اینے کسی رہبر پر ..... ناز ہے

قربان جاوک عشاق سرکا <u>هایست</u> کے عقیدے پر اِن کوتو بس نبی هایسته کے مدینے پر ناز ہے

سائتین محترم! الجمد للله جمیں اپنے بلند ترعقیدے پر ناز ہے اور ناز کیوں نہ ہو کے ہماراعقیدہ پاک اور طیب و طاہر ہے ہماراعقیدہ اس لئے بھی قابل فخر اور لاکق ناز ہے کہ بیصحابہ پاک کاعقیدہ ہے، تابعین کاعقیدہ ہے، ہماراعقیدہ اتنا پاکیزہ عقیدہ ہے کہ ہرکسی کی عظمت کوشلیم کرنے کا درس دیتاہے

اسي ليئة توجم:

الله عزوجل کی وحدت کے قائل ہیں سرکار دو عالم الفیلی کی نبوت کے قائل ہیں حضرت ابو بکر دھ اللہ کی صدافت کے قائل ہیں حضرت عمر فاروق می اللہ کی عدالت کے قائل ہیں حضرت عمان عنی مالی کی عدالت کے قائل ہیں حضرت علی مؤلفہ کی شرافت کے قائل ہیں حضرت علی مؤلفہ کی شجاعت کے قائل ہیں حضرت امام حسن مؤلفہ کی شجاعت کے قائل ہیں حضرت امام حسن مؤلفہ کی شہادت کے قائل ہیں حضرت امام حسین مؤلفہ کی شہادت کے قائل ہیں حضرت امام حسین مؤلفہ کی شہادت کے قائل ہیں حضرت امام حسین مؤلفہ کی شہادت کے قائل ہیں حضرت امام حسین مؤلفہ کی شہادت کے قائل ہیں حضرت امام حسین مؤلفہ کی شہادت کے قائل ہیں حضرت امام حسین مؤلفہ کی شہادت کے قائل ہیں

حضرت فاطمہ بنول ﷺ کی طہارت کے قائل ہیں اولیاء کرام کی ولایت کے قائل ہیں

رکار میلانی کا فرمان عالیشان ہے کہ میرے صحابہ کی زندگی کی طرح زندگی سرکار میلانی کے طریقہ کرندگی کوہی ہم نے اپنی زندگی کا نصب العین بنا گزارونو صحابہ پاک کے طریقہ کرندگی کوہی ہم نے اپنی زندگی کا نصب العین بنا

رصا ہے۔ حضور امیر المونین حضرت عمر فاروق ﷺ سے ہم نے مدینے سے پیار کا سبق کیا ہے حضرت عمر فاروقﷺ فرماتے ہیں

السلهم ارزقنی شهادة فی سبیلک و اجعل موتلی فی بلدرسولک (بخاری شریف)

برجمہ:۔اے اللہ! مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطافر ما اور میری موت اپنے رسول علیت سے شہر میں مقرر فرما۔ موت اپنے رسول علیت سے شہر میں مقرر فرما۔

#### (رحمتوں کی برسات)

### (سركا تعليسه كاشهرمدينه)

شہر مدینہ وہ ہے ..... جہال رحمتِ الہی کی سوغات ملتی ہے شہر مدینہ وہ ہے ..... جہال صلوۃ وسلام کی شیر بی وطاوت گلتی ہے شہر مدینہ وہ ہے ..... جہال اللہ کی رحمت چھم چھم کر کے برستی ہے شہر مدینہ وہ ہے ..... جہال اللہ کی رحمت چھم چھم کر کے برستی ہے شہر مدینہ وہ ہے ..... جہال ہر کسی کی خطا مٹا دی جاتی ہے شہر مدینہ وہ ہے .... جہال اعمال کو برکت نصیب ہوتی ہے شہر مدینہ وہ ہے ..... جہال اسب کو تحفیٰہ شفاعت ماتا ہے شہر مدینہ وہ ہے ..... جہال سب کو تحفیٰہ شفاعت ماتا ہے

#### (قدرت كاشهكارمدينه)

یا نبی علی ابر گهر بار مدینه تیرا مظهر حلوهٔ انوارِ مدینه تیرا مطهر حلوهٔ انوارِ مدینه میرا جلب مجمی هو گیا رخ سوئے مدینه میرا نظر آیا شهر ابرار مدینه تیرا مدینه تیرا

پوچھا جب زائرِ طیبہ سے نگایوں کہنے روز و شب دیکھا ضیا بار مدینہ بول تو یہ چودہ طبق شانِ خداہیں لیکن فرامین کی انوکھا ہے شہکار مدینہ فرامین کا انوکھا ہے شہکار مدینہ

### (اك نظاره گنيدخصري کا)

سب پیاروں سے پیارا ہے ۔۔۔۔۔ اک جلوہ تعبد محصریٰ کا سب منکوں کا فرارہ ہے ۔۔۔۔۔ اک جلوہ گنبد خصریٰ کا

سب طالبوں کی النجا ہے ۔۔۔۔۔ اک جلوہ گنبد خضریٰ کا جہنم ہے چھٹکارا ہے ۔۔۔۔۔ اک جلوہ گنبد خضریٰ کا سب رکھیوں کا مداوا ہے ۔۔۔۔۔ اک جلوہ گنبد خضریٰ کا سب مرضوں کی روا ہے ۔۔۔۔۔ اک جلوہ گنبد خضریٰ کا حق کی بید عطا ہے ۔۔۔۔۔ اک جلوہ گنبد خضریٰ کا حق کی بید عطا ہے ۔۔۔۔۔ اک جلوہ گنبد خضریٰ کا حق کا جمال ہے ۔۔۔۔۔ اک جلوہ گنبد خضریٰ کا حق کا جمال ہے ۔۔۔۔۔ اک جلوہ گنبد خضریٰ کا دیوانو کی جان ہے ۔۔۔۔۔ اک جلوہ گنبد خضریٰ کا دیوانو کی جان ہے ۔۔۔۔۔ اک جلوہ گنبد خضریٰ کا عاشقوں کی شان ہے ۔۔۔۔۔ اک جلوہ گنبد خضریٰ کا عاشقوں کی شان ہے ۔۔۔۔۔ اک جلوہ گنبد خضریٰ کا عاشقوں کی شان ہے ۔۔۔۔۔ اک جلوہ گنبد خضریٰ کا عاشقوں کی شان ہے ۔۔۔۔۔۔ اک جلوہ گنبد خضریٰ کا

# (مٹی کیمیا ہے محمطینی کے شہری)

کیوں آکے رو رہا ہے محقالیہ کے شہر میں ہر درد کی دوا ہے محقالیہ کے شہر میں آئو مہنگارو! چلو سر کے بل چلیں نوبد کا در کھلا ہے محمد علیہ کے شہر میں قدموں نے اُن کے خاک کو کندن بنا دیا مٹی بھی کیمیاء ہے محمد علیہ کے شہر میں اے راز میں توہند میں موجود ہوں!!

سامعین کرام! الله عزوجل ہم سب کی مدینة الرسول کی حاضری کی سعادت عطافرمائے۔آپ میں سے جب بھی کوئی جج بیت اللہ کے بعد مدینہ شریف روانہ ہوتو یا در ہے! کہ مدینہ منورہ مکہ کرمہ سے تقریبا بونے تین سومیل یا تقریبا ساڑھے چارسوکلومیٹر ہے یا بچ چھ گھنٹے کا سفر ہے جب مدینہ منورہ کا مبارک سفر شروع ہوتو بیتصور کریں کہ سلطان دو

عالم الطالبة كوربار ميں حاضر ہونا ہے تمام راستہ، عقیدت ، محبت، اور ادب واحرّام کے ساتھ درود وسلام بڑھتے ہوئے گزاریں جوں جوں وہ رشک ِ جنت منزل قریب آتی جائے وصل کی بے قراری، زیارت کا شوق، جذبہ کم بجز و نیاز بڑھتا چلا جائے اور درود وسلام کی کثر ت ہوتی جائے

مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ جبیں افسردہ افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ

جب مدینه منورہ کی حسیس اور دلنشین بستی نظر آئے مسجد نبوی کے بینار سبز گنبد کا نظارہ آئے مسجد نبوی کے بینار سبز گنبد کا نظارہ آئکھوں کو مصندگ بہنچائے اور دل و جان کوسکون بخشے تو اُس گھڑی دست بستہ مجسمہ ادب واحتر ام بن کرسلام عقیدت عرض کریں اور حاضری کی سعادت پر اللہ عز وجل کا لاکھ لاکھ شکرا داکریں

کہ والی کا نئات علی ہے سامنے نشریف فرما ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں صلوٰ قاوسلام اور گزارشات ساعت فرمارے ہیں اور شرف تبولیت عطافر مارہے ہیں اور شرف تبولیت عطافر مارہے ہیں ادب سے بلکی آواز میں ،سوز وگداز کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے برنم آتھوں کے ساتھ مدید درود وسلام پیش کریں

سایہ میزاب رحمت میں دعا کرتے ہوئے
اپنی چشم نم سے اپنا دیدہ تر ویکھتے
ہرزم زم سے وضوکرتے نہاتے باربار
کھر گناہوں سے مطہر جسم احقر ویکھتے
ہر گناہوں سے مطہر جسم احقر ویکھتے

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

باب نمبر 12 باب ممبر 12 شان علی المرتضلی بظیمینه

鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴

قابل قدر، ارباب علم ودانش!

آج کی بیر مسلم کنشیں محفل پاک، گوہر یکتا، نوری مکھڑا، پیرعشق مصطفیٰ، پیر اخلاص و و فا، تا جدارهل اتی ، باب علم مصطفیٰ علیہ سرتاح الاصفیاء، شجاعت کے فضفر، سخاوت کے سمندر، نیر برج سخا، شع بزم هدای، امام الاتقیاء، سلطان الاولیا، امام الثقلین، سیدالمشر قیمن والمغر بین، ابوتراب، عالی جناب، مشکل کشا، داما دصطفیٰ! مشلم نسیدالمشر قیمن والمغر بین، ابوتراب، عالی جناب، مشکل کشا، داما دصطفیٰ! حضرت علی المرتضی کی شان، پر ایمان کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے دعائے دل سے حضرت علی المرتضی کی شان، پر ایمان سے ڈھیروں فیوش و ہرکات کشکولِ قلب و ذبین میں محفوظ کرنے کی تو فیق عطافر مائے آئین میں محفوظ کرنے کی تو فیق عطافر مائے آئین سے میں مند

ہر شخص مقدر کا سکندر نہیں ہوتا دنیائے معرفت کا سمندر نہیں ہوتا

مير \_ ارباب فهم وفراست

انسان عالم تو ہوسکتا ہے۔۔۔۔مفسر تو ہوسکتا ہے۔۔۔۔معلم ہوسکتا ہے۔۔۔۔۔ چہنستان عشق کی کلی ہوسکتا ہے۔۔۔۔۔ نیکو پارساولی ہوسکتا ہے۔۔۔۔۔ چہنستان عشق کی کلی ہوسکتا ہے۔۔۔۔۔ نیکو پارساولی ہوسکتا ہے۔۔۔۔۔ چہنستان عشق کی کلی ہوسکتا ہے۔۔۔۔۔ نیکو پارساولی ہوسکتا ہے۔۔۔۔۔

ہر شخص مقدر کا سکندر نہیں ہوتا دنیائے معرفت کا سمندر نہیں ہوتا جب تک نہ جھکے سرتاج زہرا تیرے در پر تقی کوئی غوث قطب ابدال فلندرنہیں ہوتا

ہاں، ہاں! حقیقت اور معرفت کے متلاشیو! در علی وہ در ہے جہاں پر غلاموں اور گداؤں اور تمنائے دل کیکر آنے والوں کو زمانے کا سکندر بنا دیا جاتا ہے اور اس در سے معرفت کا وہ سمندر بہتا ہے کہ اصفیاء انقیاء ، اولیا، یہاں کی غلامی کا تاج سر پر سجا کے ولی بنتے ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ولی وہی بنتے ہیں جو پہلے غلام علی بنتے ہیں

ہرولی کا نعرہ بہی ہے کہ کمی علی مولا ہا علی مولا ،سب کے دل کی صدایہ ہے کہ:
حیدر بیم قلندرم مستم
بندهٔ مرتضٰی علی ہستم
پیٹیوائے تمام رندانم
کہ سگ کوئے شیر یزدانم

َ جناب بنده!

کوئی دلی ہویا درولیش .....دنیا دار ہویا باریش .....عربی ہویا مجمی .....عالم ہویا جالل ..... مفکر ہویا مفسر، پیر ہویا مرید .....سب بڑی عاجزی کے ساتھ اس بات کو در ذبال ،قرار جال ،صدائے عاشقال ، ذکر جانِ جال ، مجھ کریوں کہتے ہیں شاہِ شریعتم علی پیر طریقتم علی حقیقتم دم دھادم علی علی حقیقتم دم دھادم علی علی حقیقتم دم دھادم علی علی (حضرت شاہ شمس تریز)

ر مقرت ساه سردان قوت بروردگار شاه مردان شیر برزدان قوت بروردگار لافتی الا علی لاسیف إلا ذوالفقار

(نلامها قيالٌ)

کوئی نبی نبیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدانہیں ہے کوئی علی مرتضیٰ کے بعد شیر خدانہیں ہے کوئی علی مرتضیٰ کے بعد (راز)

جناب من! سامعین محترم! محبوب کا شہر ہے ۔۔۔۔۔۔ جنت کی لہر ہے ۔۔۔۔۔۔ واضحیٰ کا مکھڑا اپنے نور سے جبال کو چیکا رہا ہے ۔۔۔۔۔ والیل کی زفیس لہرار ہیں ہیں ۔۔۔۔۔ میٹھی ہیٹھی ہوا کیں میر ہے آ قاطرہ کے چوم کر بھینی بھینی خوشیو کولیکر صحابہ تک پہنچا رہی ہیں ۔۔۔۔ میر ہے آ قاطرہ کے مسکرا رہے ہیں یوں لگتا ہے کہ ابھی آ قا پچھفر مار ہے ہیں ۔۔۔۔ اچا تک وہ لِسَانُ اللّٰہ والی زبال ہلتی ہے ۔۔۔۔ لِسَانِ اللّٰہ زبان مرکار دو عالم اللّٰہ وہ زبال جس پی خدا بولتا ہے فرمان

رسالت برفورا صحابہ بردی خاموشی سے کان رکھتے ہیں تو پہنہ چلتا ہے کہ زیب مجالس ابرار ،نور عیون اخیار ، حاوی علوم سابقین سیرالرسلین علیہ ارشاد فرماتے ہیں:

الحديث: على مع القرآن والقرآن مع على 0 ترجمه: على قرآن كے ساتھ ہے قرآن على كے ساتھ ہے احیاب علم ودانش!

اب دیکھنایہ ہے کہ قرآن میں کیا کیا ہے مستعلم وشریعت کے تاجدارا سیات پر متفق ہیں کہ جمیع العلم فی القرآن تمام علوم جو ہیں وہ قرآن میں ہیں:
منفق ہیں کہ جمیع العلم فی القرآن تمام علوم جو ہیں وہ قرآن میں ہیں:
میالگ بات ہے کہ ولک نے تقاصر عندہ افہام الرجال لوگ اس کو کمل طریقے سے جمعنے سے قاصر ہیں۔

محترم النقام دوستو! بزركو!

اس حقیقت کو ماننا پڑے گا کہ تمام علوم بھی حضرت علی ﷺ کے ساتھ ہیں کیونکہ نے علم و حکمت ، قرآن پاک حضرت علی ﷺ کے ساتھ ہے پھراس طرح کہا جائے تو سیجھ مغدان میں میں گا

علم المناظره علی کیماتھ ہے علم المناظقہ علی کیماتھ ہے علم المناطقہ علی کیماتھ ہے علم الاطلاق علی کیماتھ ہے علم الاخلاق علی کیماتھ ہے علم العبادات علی کیماتھ ہے علم الفلیات علی کیماتھ ہے سب علم الفلیات علی کیماتھ ہے سب علم الفلیات علی کیماتھ ہے علم الفلیات علی کیماتھ ہے سب علی کیم

(باب شهر علم طلیسی م خ به تران سر م

کونین کا جواب رخ بوتراب ہے منہ بولتی کتاب رخ بوتراب ہے

ذون نظر جواں ہوتو اُس ذوق کی قسم ہرسمت ہے نقاب رخ بوتر اب ہے

گرہو شکے تو ولیوں کی محفل میں د سکھنے زروں میں آفتاب رخ بوتر اب ہے

اعظم جے نبی نے کہا باب شہرعلم ہاں ہاں وہی تو باب رخ بوتر اب ہے

(مبخشش كاسامان على )

ابوالحسنین علی بین ..... امام المتقین علی بین اخی سید اخی سید الرسلین علی بین ..... قلندر کی تسکین علی بین شریعت کی تلقین علی بین ..... امام المومنین علی بین سیل مسلمان علی بین ..... بر دل کا ار مان علی بین کامل ایمان علی بین ..... معطر نسان علی بین کامل ایمان علی بین ..... معطر نسان علی بین کامل ایمان علی بین ..... معطر نسان علی بین

شاد مردان علی بین ..... ولایت کا گلستان علی بین رحمت کا سائیان علی بین ..... سبخشش کا سامان علی بین

(علی کے جانبے والے)

علی کے عشق کا بیار بیار محمہ ہے علی کا حیاہے والا طلبگار محمہ ہے

علی کی گفتگو واللہ گفتار محمر ہے علی المرتضلی کی دید دیدار محمر ہے

### (نورٌعلی نور کی تنویر)

اسرارامامت كي تعبير حينة يملى بين نورٌ علی نور کی تنوبر علی ﷺ ہیں مقدر کے سکندر کی تقدیر علی عید سی قرآن کی باک تفسیر علی ﷺ ہیں يبيثوائے صغير و کبير علی ﷺ ميں بقلم قدرت کی تحریر علی ﷺ ہیں عشق رسالت ہے غیور علی چڑھ ہیں رونق ایمال کیف وسرورعلی ﷺ ہیں ' کوژ و نسنیم کے قاسم علی ﷺ ہیں تناب اللی کے عالم علی ﷺ ہیں مجامد دین حیدر وصفدرعلی ﷺ ہیں ..... داماد ِ پیغیبر اخی پیغیبر علی ﷺ ہیں کا تنات کی جان علی علط میں رورِج ايمان على على عليه بين ايمان على التطان الم محبت کا سائبان علی ﷺ ہیں چل شاکر بات ختم کر دے .

میرا دین ایمان علی ﷺ ہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دیوں کا سہارا علی علی

محترم المقام ،سامعين كرام!

مولائے کا کنات، بحرلطف وسخا، سیدنا حضرت علی المرتضی ﷺ کے بارے میں سرکار دو عالم النظیمی کا ریفر مان عالی شان ، مومن اور منافق کو پہنچانے کیلئے نام علی کافی ہے، واہ! سبحان اللہ!

مومن اور منافق کے درمیان فرق کا پہتہ دینے والی ذات بھی اخی رسول،شوہر بنول،حضرت علی الرتضی ﷺ ہی کی ذات بابر کات تھمری،سر کار دو عالم علیہ ارشاد فرماتے ہیں:

''جس کی نے میر سے علی ﷺ سے محبت کی ،اس نے مجھ سے محبت کی ،اور جس نے علی سے بغض رکھا اُس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے خدا سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے بغض رکھا ،اس نے خدا سے بغض رکھا )

جناب بندہ! میری سرکار علیہ نے قیامت تک کے لئے مسلمانوں کومومن اور منانق کو پر کھنے کا ایک اُصول سمجھادیا، ایک قاعدہ بتادیا کہ جب بتالگانا ہوکہ کیا فلاں بندہ اللہ والا ہے، نبی والا ہے تو اس بات بر ممل کر ویعنی کہ پہلے بتہ چلاؤ کہ کیا وہ علی والا ہے، اگر تو وہ علی والا ہے یہ بات بھی سے ثابت ہوگی کہ وہ اصل مومن ہے جو خدا کو بھی جا ہے، اگر تو وہ علی والا ہے یہ بات بھی جا ہا ہو جو علی سے بغض رکھے وہ جا ہے لا کھتو حید جا ہے، رسول کو بھی جا ہے، علی کو بھی جا ہے اور جو علی سے بغض رکھے وہ جا ہے لا کھتو حید کے نعرے لگائے اُس سے بڑھ کر منافق کوئی نہیں ہے۔

اور جوعشاق مولاعلی ہے پیار کرنے دالے ہیں وہ تو شان علی ﷺ یوں کہتے ہیں کہ:

ازل کی مستی رقصال ابد کا کیف و سرور ظهور سرولایت، نمود عشق غیور جلال چبرهٔ بیزدان، جمال روئے رسول فروغ صبح بخل، سکون و قلب ملول فروغ صبح بخل، سکون و قلب ملول فشیم کوئر : تسنیم کی ادائے جمیل حریم قدس کامحرم نبی کے گھر کاکفیل

بدوش خواجہ ولا بیت کامنتہائے کمال زمانہ لانہ سکے گا بھی علی ﷺ کی مثال

جناب بندہ! کون علی ﷺ صدافت سے لبریز حقیقت کے مالک ،علم وعمل کے پیکر، اخلاص وشفقت کے علم بردارعلی ﷺ جانشین خطیب الانبیاء،علی ﷺ فضاحت جس ہستی پرناز کریں قاسم کوثر وسنیم جیسی عظیم صفت ہستی اور کمال کے حامل علی ﷺ۔

علی کے معنیٰ اُم الکتاب ونفسِ رسول علی کے اللہ معلول علی اللہ معلوم علی اللہ معلوم علی معلوم علی معلوم علی معلوم علی معلوم علی مقدم علی مقدم علی مقدم علی مخبر، علی م

### (مشكل كشاعلى نظيظينه)

گریس، سفر میں، قبر میں، میدانِ حشر میں ہردم ہمارے ساتھ ہیں، مشکل کشاعلی ﷺ آقا ترے غلام کہاں جائیں لے خبر در پیش مشکل سے اس مشکل کشاعلی ﷺ وقت مصیبت أن کو بکارو اے دوستو! دافع ہمہ آفات ہیں مشکل کشاعلی ﷺ دافع ہمہ آفات ہیں مشکل کشاعلی ﷺ

### ( ہر کوئی بو لے علی علی رظیفینه )

سامعین!ہرطرف ہے:

ہر شام بکارئے علی علی ﷺ

#### ( كون على رضيفينه؟ )

ولایت والے علی علی مناف ..... برسی طہارت والے علی مناف ذات کے اعلیٰ علی مناف ..... برسی شجاعت والے علی مناف برسی برسی رفعت والے علی مناف برسی رفعت والے علی مناف ..... برسی نزاکت والے علی مناف برسی مناف اللہ مناف اللہ مناف مناف ..... برسی نفاست والے علی مناف برسی عزب والے علی مناف برسی عزب والے علی مناف برسی مرسی والے علی مناف برسی برسی قوت والے علی مناف برسی برسی وہ جنت والے علی مناف برسی برسی وہ جنت والے علی مناف

برس عنایت والے علی ﷺ برسی شرافت والے علی ﷺ وہ نور والے علی ﷺ ..... وہ سرور والے علی ﷺ سب سے اعلیٰ علی ﷺ ..... ارفع و اعلیٰ علی ﷺ

### (شيرخدامولاعلى رضيفه)

میرئے حاجت روا مولا علی ہیں میرئے مشکل کشا مولا علی ہیں خدا نے جن کو شغ لافتی دی وہی شیر خدا مولا علی ہیں الحلم کا مری کشتی کو کیا ڈر کلم کا مری کشتی کو کیا ڈر کہ اس کے ناخدا مولا علی ہیں میں کیوں غیروں کے در پہ جاؤں اعظم میرئے دکھ کی دوا مولا علی ہیں میرئے دکھ کی دوا مولا علی ہیں

قابل قدر! ارباب علم ودانش!

بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جلدنمبر 2 صفحہ نمبر 892 کہ میر کے آقا، حجت حق الیقین ہفیہ میں اسلام علمین ،احمہ جنگی حق الیقین ہفیہ قرآن مبین ،شیخ علوم متفد مین ،سندا نبیا ومرسلین ،سیدامعلمین ،احمہ جنگی مصطفی مقالیت نے ارشا وفر مایا کہ:

#### الحديث:

جب الله تعالیٰ کوکسی بندے سے بیار ہوتا ہے تو الله تعالیٰ جرئیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ مجھے فلاں بندے سے بیار ہوگیا ہے اُس بندے کوبھی مجھے سے بیار ہوگیا ہے۔ جبرائیل اب تمہارے لئے تھم بیہ ہے کہ تم بھی اُس فلاں فلاں بندے سے بیار کرواور ہاں سارے آسان والوں کوبھی میراتھم سنا دو کہ الله فلاں بندے سے بیار کرتا ہے تم سب بھی اس سے بیار کروہ بھر سب زمین والوں سے کہہ دو کہ الله اس فلال بندے

ے پیار کرتا ہے تم بھی اس سے پیار کرواور پھرسر کارفر ماتے ہیں سب زمین والے بھی اس بندے سے پیار کرنا شروع ہوجاتے ہیں۔

جناب بنده!

محبت کا قاعدہ کلیہ ہے کہ جس سے محبت ہو، بیار ہو، اس کو (نومی نیٹ) بھی کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو جب عرش بریں پرعلی سے بیار اہوا اللہ نے علی طاق کا نام لیا۔ عرش والوں کو جب حضرت علی طاق سے بیار ہوا تو عرش والوں نے علی طاق کی کا نام لیا، اور جب زمین والوں نے علی طاق سے بیار اہوا تو زمین والوں نے ہر کو چہ کو چہ، قریہ قریبہ ہر نگر نگر ، گل فل علی مقالیہ کی مقالیہ کرنا شروع کر دیا۔

جناب من!

یہ بات تو ہمارے دائر ہ عقل وخرد سے باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح علی کا نام لیا یقیناً اپنی شان کے شایان شان لیا ہوگا جرائیل نے اپنی شان کے لائق نام لیا ہوگا گر جب فرش والوں کے دل میں بید ڈ الا گیا کہ اللہ علی عقید سے بیار کرتا ہے۔

جبرائیل علی رہے ہیار کرتے ہیں، میکائیل علی رہے ہیں، رضوان اسرافیل علی رہے ہیں، رضوان اسرافیل علی رہے ہیں، رضوان علی رہے ہیں، بلکہ سارے فرشتے علی سے پیار کرتے ہیں، رضوان علی رہے ہیں میل رہے ہیں جنت کے حورو غلال علی رہے ہیں میل رکزرہے ہیں جنت کی ہوائیں علی رہے ہیں جنت کی ہوائیں علی رہے ہیں جنت کی ہوائیں علی رہے ہیں جنت کی ہوائیں علی رہی ہیں اور اے انسان تم بھی علی سے پیار کردہ ہیں اور اے انسان تم بھی علی سے پیار کردہ ہیں اور اے انسان تم بھی علی سے پیار کردہ وقد جب ہمارا ذوق بنا ہمارا شوق بڑھا ہمار سے ضمیر نے ہمیں جمور کر کہا! کہا ہے مومن تو بھی بول!۔

علی کا چبرہ نبی کا چبرہ نبی کا چبرہ علی کا چبرہ

ماتھے پہ چیکے نور کا سہرا علی ہے میرا علی ہے تیرا

محترم المقام سأمعين كرام!

علی وہ ہیں، جن کوسید الانبیاء نے اپنا خاص قرب عطافر مایا اور جناب علی کے خون کو اپنا خون ارشاد فرمایا جناب علی کی اولا دکو اپنی اولا دارشاد فرمایا جب بھی جناب علی کے فون کو اپنا خون ارشاد فرمایا جناب علی کی اولا دکو اپنی فرماتے ہیں علی وہ ہے جسکواللہ نے بنت رسول اللہ کے کیلئے پند فرمایا۔ جناب علی کی کو اللہ نے بلند سے بلند مقام عطافر مایا اور سید الانبیاء نے اللہ کے تھم پر خیبر کے روز فتح کا جھنڈ احضرت علی کے وعطافر مایا اور اتنا نوازا، اتنا نوازا کہ حضرت علی کی دات آئی تو سرکار نے اپنے بستر پرسلایا، کفار اور منافقین حیران رہے کہ واہ مولا رات کو شرکار نے اپنے بستر پرسلایا، کفار اور منافقین حیران رہے کہ واہ مولا رات کو شرکوسلایا، مرضع علی کو جگایا

کپڑے بھی وہی ، جا در بھی وہی ہے، دستار وہی ہے جاتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے انگشت بدنداں ہیں مکم کے کافر انگشت بدنداں ہیں مکم کے کافر کے سویا تو محمد اللہ جاگا تو علی اللہ ہے ہے ہاگا تو علی اللہ ہے

### (حبعلی)

بارال سالال دے بھانویں تول رکھ روزئے مان کریں نہ یار تراویجال دا دامن علی دا چھڈ کے ٹرے جیڑے دامن علی دا چھڈ کے ٹرے جیڑے دا برستہ نابیا اوہنال خرابیال دا بہون علی دے بل نمیں پار ہونا بس جلنا نمیں اُوسے حاجیال دا حب علی دے وجہ جیڑا مرے دردی وارث اُوھو ای فردوس دی چابیال دا وارث اُوھو ای فردوس دی چابیال دا

#### (دربارعلی)

خیرات علم و بخش محشر مناع خلد ملتی ہے ہے دریغ بیدسن نصیب ہے جو بچھ کھی ما نگنا ہے علی کے در سے ما نگ بید در خدا کے در سے بالکل قریب ہے بید در خدا کے در سے بالکل قریب ہے بید در خدا کے در سے بالکل قریب ہے

ارباب علم ودانش!

جب الله عزوجل کوعلی عظیہ ہے بیار ہوا تو آسان پر اللہ نے علی عظیہ کی امامت کے چہہے کے اور لوگوں کوشان علی جہہے کے اور لوگوں کوشان علی جہہے کے اور لوگوں کوشان علی عظیہ سے سے سے سرح آگاہ فرمایا۔

صیح بخاری، سیح مسلم، نسائی شریف، ابوداؤ دشریف، مند احمر بن صنبل میں بیہ حدیث شریف آفتاب روشن کی طرح موجود ہے۔

اس مدیث نبوی آلیستی کوروایت حضرت عمر بین خطاب ریش کررہے ہیں کہ تمام صحابہ والی دو جہاں ، صاحب قر آل ، آقا محم مصطفی آلیستی کیسا تھ تشریف فرما ہیں تقریباً ایک لاکھ چوہیں ہزار صحابہ کا جمع غفیر ہے اونٹ کے پالان کا منبر بنایا گیا، تا جدار نبوت آلیستی تشریف فرما ہوئے ابتداء میں کون و مکال کے خالق کی حمد و ثناء فرمائی سلام رسالت بیان کیا تذکرہ امامت بیان کیا یوں فرمایا کہ:

يا يهاالناس الست اوللي بكم

کیا میں تہارے نفول سے زیادہ قریب نہیں ہوں صحابہ کا نعرہ بلند ہوا۔
سب بیک زبان ہوکر ہولے قسالمو بَسلّی یہا دسول اللّه کیوں نہیں یا
رسول اللّٰد آپ ہماری جانوں اور ہمارے نفوں سے بھی قریب ہیں تو پھر
لِسَسانُ اللّٰه والی زبان سے بیکلمات سائی دیتے ہیں ''مین کنت مولا،
فہلاا علی مولا''۔

### (شان على المرتضلي رضيطية)

ترجمه: جس جس كامين مولاأس أس كاعلى مولا يعنى كماكر: ، تو علی *عرش والوں کے مو*لا نبی عرش والوں کے مولا ہیں تو علی فِرش والوں کے مولا نبی فرش والوں کے مولا ہیں تو علی رہبروں کے مولا نی رہبروں کے مولا ہیں تو علی سخیوں کے مولا نی سخوں کے مولا ہیں تو علی عابدوں کے مولا نی عابدوں کے مولا ہیں . تو علی اہل شریعت کے مولا نی اہل شریعت کے مولا ہیں توعلی اہل طریقت کے مولا نبی اہل طریقت کے مولا ہیں نی واعظول کے مولا ہی تو علی واعظوں کے مولا تو علی جن و بشر کے مولا نبی جن و بشر کے مولا ہیں

سبحان الله! سبحان الله-

محترم المقام ، سامعین! سنا آپ نے کہ میرے مولائے کا مُنات کی عظمت کیا ہے اور شان کیا ہے مقام کیا ہے غوثوں اور قطبوں کی صدائے دل بھی علی علی ہے ، جاؤ ذرا چمن میں لہراتے اور سکراتے پھولوں کو دیکھو چھوم جھوم کر علی علی کر رہے ہیں جب بھی کوئی مصیبت و مشکل یا غم آئے تو وظیفہ نام علی کر کے دیکھیں غم اور دکھ ، رنح والم ، پریشانی اور تنگدسی میں بھی نام علی پکارنے سے سب مصیبتیں ، خوثی و مسرت میں بدل جاتی ہیں مگران مسرتوں اور خوشحالیوں کو حاصل کرنے کیلئے عقیدہ بوعلی قلندر کا ہو، اور آئے قتیم اور سلمان فاری دی ہو، بصارت شخ سعدی جسی ہو، نسبت شہباز قلندر کی ہو، بصارت شخ سعدی جسی ہو، نسبت شہباز قلندر کی ہو، بصارت شخ سعدی جسی ہو، نسبت شہباز قلندر کی ہوں ہوئی ہوئی ہوئی ، ما لک ارض ساء میں کے حضور پہنچی ہے میں ڈونی ہوئی آ ہا جب آ سان کا سینہ چرتی ہوئی ، ما لک ارض ساء کے حضور پہنچی ہے ۔۔۔۔۔۔ تو پھر کرم ہوتا ہے ۔۔۔۔ غم خوشی میں بدل جاتے

ہیں .....ولوں کے زنگ دھل جاتے ہیں .....ذہنوں کے قفل کھل جاتے ہیں .....آنکھ سے پردہ اٹھ جاتا ہے ..... پھر ہرسونو رہی نو رنظر آتا ہے

د کیھئے! مفسر قرآن شخ القرآن ، شاعر اہلسنت ، عاشق محبان اہلیت ، حضرت علامہ صائم چشتی " جن کی ساری زندگی میرے نبی اللہ کی آل کے گن گاتے گزرگی آل کے گن گاتے گزرگی آت بھی اگر مزارے حضرت علامہ پر جائیں تو وہاں کے دروو یوار محبت پنجتن کا درس دیتے ہیں

جناب بنده!

دعا ہیہ ہے کہ اللہ سب پر کرم فرما دے اور سگ کو چہ پنجتن بنادے، ایک جگہ پرعلامہ صائم چشتی "شان حیدر کرار ﷺ میں یوں فرماتے ہیں

علی تارا نبی دی انجمن دا علی وارث محمد دید بیش دا علی وارث محمد دید بیش دا علی اوه گل ہے صابح جس تھیں ہویا ایہ گلدستہ مکمل بیخبن دا

### ( كون على المرتضلي رضي الم

علی کا ایمان بھی اعلیٰ ..... علی کی شان بھی اعلیٰ علی کی روح بھی اعلیٰ ..... علی کی جان بھی اعلیٰ علی کا فرمان بھی اعلیٰ ..... علی کا احسان بھی اعلیٰ علی کا فرمان بھی اعلیٰ ..... علی کی رفعت بھی اعلیٰ علی کی عزت بھی اعلیٰ ..... علی کی عبادت بھی اعلیٰ علی کی شباعت بھی اعلیٰ ..... علی کی عبادت بھی اعلیٰ علی کی شباعت بھی اعلیٰ ..... علی کی صدافت بھی اعلیٰ علی کی شرافت بھی اعلیٰ علی کی شرافت بھی اعلیٰ علی کی عدالت بھی اعلیٰ ..... علی کی شرافت بھی اعلیٰ علی کی عدالت بھی اعلیٰ ..... علی کی شرافت بھی اعلیٰ علی کی عدالت بھی اعلیٰ ..... علی کی شرافت بھی اعلیٰ علیٰ کی صدافت بھی اعلیٰ علیٰ کی صدافت بھی اعلیٰ ..... علی کی شرافت بھی اعلیٰ علیٰ کی صدافت بھی اعلیٰ ..... علی کی شرافت بھی اعلیٰ ..... علی کی شرافت بھی اعلیٰ ..... علی کی شرافت بھی اعلیٰ ..... علی کی سخاوت بھی اعلیٰ ..... علی کی سخاوت بھی اعلیٰ ..... علی کی سخاوت بھی اعلیٰ ..... علیٰ کی سخاوت بھی اعلیٰ .... علیٰ کی سخاوت بھی اعلیٰ ۔.. علیٰ کی سخاوت بھی اعلیٰ کی سخاوت بھی اعلیٰ ۔.. علیٰ کی سخاوت بھی اعلیٰ کی سخاوت بھی اعلیٰ ۔.. علیٰ کی سخاوت بھی اعلیٰ ۔.. علیٰ اعلیٰ کی سخاوت بھی اعلیٰ کی سخاوت

### (شیریزدان دوسراکوئی نبین)

شاه مردال بین علی شیر بردال بین علی ماه تابال بین علی مهر درخشال بین علی مهر درخشال بین علی عزیت آل عبا آن شهیدال عبی علی شاه شابان زمال زور غریبال بین علی شاه شابان زمال زور غریبال بین علی

### (سخی نوازتے ہیں)

علوم کی خیرات دروازہ علی سے ملتی ہے مفہوم کی خیرات دروازہ علی سے ملتی ہے معرفت کی خیرات دروازہ علی سے ملتی ہے محبت کی خیرات دروازہ علی سے ملتی ہے دولت کی خیرات دروازہ علی سے ملتی ہے شجاعت کی خیرات دروازہ علی سے ملتی ہے طہارت کی خیرات دروازہ علی سے ملتی ہے شریعت کی خیرات دروازہ علی سے ملتی ہے شریعت کی خیرات دروازہ علی سے ملتی ہے طریقت کی خیرات دروازہ علی سے ملتی ہے طریقت کی خیرات دروازہ علی سے ملتی ہے مطریقت کی خیرات دروازہ ہی مطریقت کی خیرات دروازہ ہی ہے مطریقت کی خیرات دروازہ ہی میں ہی مطریقت کی خیرات دروازہ ہی ہی مطریقت کی خیرات دروازہ ہی مطریقت کی دروازہ ہی مطریقت کی خیرات دروازہ ہی مطریقت کی دروازہ ہی دروازہ ہی دروازہ ہی مطریقت کی دروازہ ہی در

### (ميں نام ليوامولاعلى ﷺ)

میں بندہ خدا دا نے شیدا نبی دا تے ہاں نام لیوا میں مولاعلی دا سے ہاں دا میں مولاعلی دا سگ در میں غوث جلی دی گلی دا سے منگا ہاں میں خواجہ ہندالولی دا میں خواجہ ہندالولی دا

بحی پیشوا دی میرے سردا تاج اے تے سمج بخش دا تادے ہتھ میری لاج اے

شان علی دو نظامه کی الله استان علی دو نظامه استان علی دو نظامه استان علی دو نظامه استان استان الله دو استان علی دو نظام الله دار الله دار

(شاه ولا بيت على مرتضلى طَفِيْهُ مِينِ)

鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴

بابنبر13

شان فاطمت الزهرار ضي الله تعالى عنها

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠

سمع منیر قصرِ طہارت ہے فاطمہ سرمایۂ فروغِ امامت ہے فاطمہ ختم رسل کا اجر رسالت ہے فاطمہ قرآن ہے رسول تو آیت ہے فاطمہ

شان فاظمہ میں کیا بیان کروں کہاں میں کمترین اور کہاں وہ ہستی پاک جن کے بارے میں سرکارِ دوعالم اللیکنی نے فرمایا:

الفاطمة بضعة منى فاطمه مير عبر كالكرائي ول بي كون فاطمه المساوه فاطمه جن كى مال خاتون اول بي كون فاطمه المساد الانبياء بي كون فاطمه المساد وه فاطمه جن كے باباسيد الانبياء بي كون فاطمه المساد وه فاطمه جن كے شو برسيد لا وليا بي كون فاطمه المساد وه فاطمه جن كے بينے سيد الشبد اء بي كون فاطمه المساد وه فاطمه جو جرگر گوشه رسول بي

کون فاطمہ؟ .....وہ فاطمہ جن کیلئے آقا پی مبارک نشست چھوڑ ویا کرتے تھے۔
میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، الشاہ احمد رضا خال بریلویؒ فرماتے ہیں
سیدہ زھرا، طیبہ ، طاہرہ ..... جانِ احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل ہے جن کاخمیر ..... ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل ہے ہے جن کاخمیر ..... ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام اے بنت شہنشاہ تیری تکریم پہ ہزاروں درود ..... اے ذوجہ پناہ بیکسال تیری طہارت پدلاکھوں اسلام اے بنت شہنشاہ تیری تریم کے ہزاروں درود ..... اے ذوجہ پناہ بیکسال تیری طہارت پدلاکھوں اسلام

# ''فاظمهراضى تورب راضى''

سید ناعلیٰ المرتضیٰ وظیمہ ہے روایت ہے کہ سرکارِ نامدار ..... شفیع روز شارعالیاتی نے حضرت فاطمہ ہے مخاطب ہوکر فرمایا:

یا فاطمه ان الله عزوجل یغضب بغضبک ویرضی برضاك ترجمه:ای فاطمهاللدتعالی تیریدناراض موسق سه ناراض موتایه اور تیرید

خوش ہونے ہے خوش ہوتا ہے

ایک اور مقام پرآ قادوعالم ایک نے فرمایا جس نے فاطمہ کوخوش کیا اُس نے مجھے خوش ایک اور مقام پرآ قادوعالم ایک ایک نے فرمایا جس نے فاطمہ کوخوش کیا اُس نے مجھے خوش كيااورجس نے مجھے خوش كيااللہ عز وجل أس سے راضى ہے (سبحان اللہ عز وجل)

'' 'عظمتِ فاطمہ کے چریے روزِحشر کؤ''

حشر کا دن ہوگا،نفسانفسی کا عالم ہوگا،جنتیوں کے چہروں کی شگفتگی و سکھنے کے لائق ہوگی جہنمیوں کی چیخ و پکاراور واو لیے نے حشر برپا کیا ہوگا کہ اچا نک ایک صدابلند ہوگی

کونی ریکارنے والا ریکارے گا۔

یسااه ال البحد مع نیکسوا رء وسیکم وغیصوا ابصار کم ترجمہ:اے اہل محشر گردنیں جھکالواورا پی نظریں لیجی کرلواہل محشر متوجہ ہوئے اور عرض کریں گے مولا ہمیں گردنیں جھکانے کو کیوں کہاجار ہاہے ہمیں نگاہیں بیجی رکھنے کا کیوں حکم دیا جار ہاہے

ارشاد ہوگا! اے اہل محشر بنت رسول ، جگر گوشہ رُسول حضرت فاطمہ بنول کی سواری جا رہی ہے تم نگاہیں جھکالو کہیں تھی غیر محرم کی نظر اس کی سواری پر نہ پڑ جائے (سبحان الله عزوجل)

جب بھی غیرت نسوال کا سوال آتا ہے سیدہ فاظمہ تیرے پردے کا خیال آتا ہے سركار دو عالم كي ثناء كرتا هون اک سالس یہ قرض ہے جو ادا کرتا ہوں ردائيس اوڑھ كر جب بيٹياں چلتی ہيں توجناب فاطمه زهرا آيكاشكر بدادا كرتابول

سأعلين كرام! میں چلتے جلتے اس عظیم الشان اجتماع میں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی توجہ

حضرت فاطمه الزہراء رضی اللہ عنہا کی سیرت وکر دا راور ان کے حیاء کی طرف دلانا عا ہتا ہوں اور ان سے التجاء کرتا ہوں کہ خدا را، خدا را، اپنی عصمتوں کی ، دو پٹوں کی حفاظت کریں اور فاظمی کردارا پنائیں ، روایات میں آتا ہے:

'' جب حضرت فاطمه الزہرارضی الله عنها کے وصال کا وفت قریب آیا تو انہوں نے حضرت اساء بنت عميس زوجه حضرت سيدناا بوبكرصديق ﷺ كوبلايا اورفر مايا كه كيا كوئي ایباظریقہ ہے کہ جب میرا جنازہ جائے تو میرے کفن پر بھی کسی کی نظرنہ پڑے حضرت اساء بنت عمیس نے عرض کی کہ ایران میں میں نے پیطریقہ دیکھا ہے کہ جار یائی کے اردگرد جاروں جانب بانس لگا کر تھجور کی چھال کی جا در ڈال دی جاتی ہے۔ آب نے اس طریقہ کو پسند فر مایا اور فر مایا کہ میرے وصال کے بعد ایسے ہی کرنا پھرآ بے نے عسل فر مایا ، وضوفر مایا اور حضرت علی مولامشکل کشاء کو بلایا اور فر مایا آج وصال الی الحق کا وفت آن پہنچا۔ میری اِس وصیت کوضرور پورا سیجئے کہ میرا جناز ہ رات کولیکر جائیں تا کہ سی غیرمحرم کی نظرمیری جاریائی پربھی نہ پڑے جب بھی غیرت نسواں کا خیال آتا ہے سیرہ فاطمہ تیرے پردے کا خیال آتا ہے

ارباب فہم وفراست! اے ذکرالہٰی کی مجالس کے متوالو!

سنو! بنتِ رسول کا کر دارسنوان کا اخلاق سنو، ان کی عبادت کا شعارسنو، اگر سرکے كانول سے سنائی نہ دیے تو دل کے كانوں سے سنو

وه فاطمه جو پیجی تاین تا تشہیج کے دانے شار کریں ..... بچوں کولوری سنا کیں تو قرآن کریم کی تلاوت کریں ....جن کے ہونٹ ہلیں تو قرآن کی تلاوت میں ہلیں ....جن كى عبادت كابيعالم كه بھى كوئى نماز فضانه ہوئى

سرد بول کی سرداور کمبی را تول میں جب ساری دیباسوجاتی تو حضرت فاطمیة الزهرا گھر شو ہرا در بچوں کی ذمہ داریوں ہے فارغ ہو کر اللہ عز وجل کی عبادت کیلئے کمریستہ ہو جاتیں مشنڈے پانی سے وضوفر ماتیں اور مصلے پر کھڑی ہو جاتیں سجدے میں گرتیں ساری رات گزر جاتی حضرت فاطمه کا ایک سجده مکمل نه ہوتا صبح جب حضرت باال منظمہ

ا پی میشی اور سریلی آواز میں اذان فجر کی صدا بلند کرتے اللہ اکبر، تو حضرت فاطمہ سرسجد ہے ہے اٹھا تیں اور جیران ہوکر آسان کی طرف دیکھنیں اور عرض کرتیں مولا تیری را تیں کتنی جھوٹی ہیں میرا ایک سجدہ ختم نہیں ہوتا اور تو رات ختم کر دیتا ہے مولا ایک اتی کمی رات بنا کہ تیری بندی فاطمہ دل کھول کر عبادت کرتے (سجان اللہ عزوجل)

اس حدیث پاک کو پڑھ کرمبر ہے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کوسو چنا جاہیے کہ وہ جوسیدۃ النساء ہیں معصومہ ہیں، مغفورہ ہیں، جنتی ہیں اور دوسروں کو اپنی شفاعت ہے جنت کی سند دلانے والی ہیں اُن کی عبادت کا عالم دیکھیں اور اپنا حال زار دیکھیں اُن کی عبادت ختم ہونے میں نہیں آتی اور ہم نے بھی شروع ہی نہیں کی ہمارا تو بیحال ہے عبادت ختم ہونے میں نہیں آتی نہ قضا کہتی (العیاذ باللہ)

اسوہ فاظمۃ الزهرارضی اللہ عنہا میں جہاں میر ہاسلامی بھائیوں کیلئے نسیحت تو ہاں بالخصوص میری اُن اسلاقی بہنوں کیلئے ایک مفید بی ہے کہ جن سے اگر نماز کا کہہ دیا جائے تو گھر کی مصروفیات کا بہانہ بھی بچوں کی وجہ سے کیڑوں کی نا پا کی کا بہانہ میں کہتا ہوں میری بہن یہ سب بہانے میر ہاسنے بھی چل سکتے ہیں آپ کے اہام مجد اور والدین کے سامنے بھی چل سکتے ہیں کین رب کعب کی تم کل قیامت کے دن جب عرش الہی غضب الہی سے تھر تھر کا ب رہا ہوگا سب بولتیاں بند ہوجا نیں گی اُس وقت اگر کوئی عذر پیش کروگی کوئی معذرت کروگی، کوئی بہانہ بناؤ گی تو اللہ تعالی عزوجل تم ہمارے سامنے حضرت فاطمہ الزهرارضی اللہ عنہا کی مثال رکھے گا کہ وہ فاطمہ جو پیلی تمہارے سامنے حضرت فاطمہ الزهرارضی اللہ عنہا کی مثال رکھے گا کہ وہ فاطمہ جو پیلی بیسی تھیں اور شیح کے دانے بھی گئیتیں تھیں جو گھر شو ہراور بچوں کی ذمہ داریاں بھی بوری کرتی تھیں کین رب کعبہ کی شم عبادت کا بیعالم تھا کہ بھی کوئی نماز قضانہ ہوئی بوری کرتی تھیں کین رب و بلا میں سب پچھراہ ضدا میں لئانے کے بعد آ بچے ہیں نیک ماں کے بیچ بھی نیک ہے ہیں وجھے اپی وجھا تی برسوار شمر کو دھا دیا اور فرما یا لعنتی پیچھے ہمٹ جا جھے اپی المام حسین کھی نے اپنی چھاتی پرسوار شمر کو دھا دیا اور فرما یا لعنتی پیچھے ہمٹ جا جھے اپی زندگی کا آخری سجدہ ادا کر لینے و بے آپ نے نیک میں سر رکھا المام حسین کی بیا تھی سجدہ ادا کر لینے و بیا آپ رسوار شمر کو دھا دیا اور فرما یا لعنتی پیچھے ہمٹ جا جھے اپی زندگی کا آخری سجدہ ادا کر لینے و بی آپ نے تیار کی نیت باندھی سب جدے میں سر رکھا

ظالم نے تکوار ماری اورسرتن ہے جدا کر دیا۔ (اناللہ واناالیہ راجعون)

اے میری اسلامی بہنو! میری تم سے التجا ہے کہ حیاء کو وقار بناؤ .....اسوءَ فاطمة الزهراا پناؤ .....عبادت کا دامن تھام کو .....اور حضرت فاطمه بنول کی کونڈیوں میں نام

لکھواد کی۔۔۔۔خود بھی نمازی بنواورا ہینے بچوں کوبھی نمازی بناؤ.....

یا در کھواگر ماں نمازی ہوگی تو بیجے نمازی ہوئی ہے ۔۔۔۔۔اگر ماں کے سریر دو پیٹہ ہوگا تو بیٹی کی آئکھ میں حیاء ہوگا ۔۔۔۔۔ مجھے کہنے دو کہ:

اگر مال فاطمہ بنت محمقِلِ بیٹے ہوتو بیٹے سیدالشہد اءامام حسین پیدا ہوتے ہیں میال محمد بنت محمقِلِ بیٹے ہوتو بیٹے سیدالشہد اءامام حسین پیدا ہوئے ہیں میال میں بیچاور پڑی پر مال کے کردار کااثر لکھتے ہوئے فرماتے ہیں ول تے دی کوڑی ہندی سنے بتر اس سنے بی آس جو عمل کماون ماواں سوای کماون دھیاں جو عمل کماون ماواں سوای کماون دھیاں

''شفاعت فاطمہ کے گھر کی ہے''

اور ہاں!ہاں.....

کل قیامت کے دن مجھ جیسے مہنگاروں کو بخشوالینا بیعادت بھی اُن کے گھر کی ہے اور مجھے کہنے دیجئے

> جس کو ہے جو بھی صائم کہنا حضور سے کرناطلب ہے پڑتاز ہرا بنول رضی اللہ عنہا ہے

كون فأطمه؟

کننی بلندیوں پہ ہیں انوار پچنن ہم سے نہ پوچھیئے در خیبر سے پوچھیئے دست خدا کے زور کا کیسے ہو فیصلہ یہ تو بتول باک کی جادر سے پوچھیئے کیا منزلت ہے فاطمہ زہرا کی دھر میں قرآن لے کے سورة کوٹر سے پوچھیئے دیمنا ماللہ بر

(عظمتِ بنت ِرسول عليساءِ)

ارباب علم وداکش! اگر اس کرۂ خاکی پرنظرڈ الیس تو پہتہ چلتا ہے کہ ہرطرف اگر صحابہ، اولیا، اتقیاء اور شہدا جس ہستی کو جھک کر سلام پیش کرتے ہیں وہ ایک ہی ہستی بنت ِ رسول اللّه علیقے کی ہے۔ کیونکہ

نبی کی بینی زہرا ..... بات کی میٹھی زہرا بری رفعت والی زہرا بری عفت والی زہرا بری عفت والی زہرا بری عظمت والی زہرا بری عظمت والی زہرا بری محبت والی زہرا بری محبت والی زہرا بری محبت والی زہرا بری اخوت والی زہرا بری شرافت والی زہرا بری اطاعت والی زہرا بری نزاکت والی زہرا بری نفاست والی زہرا مادر حسنین ہے زہرا بیب نبوت کا قرار وچین ہے زہرا مشیر ہے زہرا مشیر ہے زہرا وارث علیم حادر تظہیر ہے زہرا وارث عادر تطہیر ہے زہرا

كون فاطمة الزهرا.

جس کوکعبہطواف سے نہرو کے ....مصلی سجد ہے سے نہرو کے .... نتیبیج و ظیفے سے

نەروك، دفت عبادت سے نەروكے .....قرآن تلاوت سے نەروكے .....على سخاوت سے نەروكے .....خداشفاعت سے نەروكے ..... زبان عقیدت میں اُس ہستی كو فاطمة الزہرا كہتے ہیں ۔

# (جان احمر کی راحت پیدلا کھوں سلام )

كون فاطميه:؟

جوسیده بھی ہیں .....اور جیدہ بھی ہیں جو عالمہ بھی ہیں .....اور فاصلہ بھی ہیں جو قاربیہ بھی ہیں .....اور حافظ بھی ہیں جو عابدہ بھی ہیں .....اور زاہدہ بھی ہیں جو بتول بھی ہیں ......اور زاہدہ بھی ہیں بنت رسول بھی ہیں .....اور جان رسول بھی ہیں

# (وه خاتون جنت معصوم حوریں باندیاں جن کی)

ایک مرتبہ رمضان المبارک کے محتر م مہینہ میں دو پہر کے وقت میرے اور آپ کے مدنی تا جدارسر کار دوعالم المبائی نے حضرت اُم ایمن وہ خدر مایا حضرت اُم ایمن وہ خادمہ ہیں جو سرکار دوعالم الفیلی کی طرف سے وراثت میں ملی تھیں بید حضور کی خادمہ ہیں جو سرکار دوعالم الفیلی کی المرف سے وراثت میں ملی تھیں بید حضور کی رضاعی ماں بھی تھیں حضور الفیلی اُن کا بڑا احتر ام کرتے تھے

حضور علی نے فرمایا: امال جان رمضان المبارک کامہینہ ہے تخت گری پڑرہی ہے دو بہر کا وفت ہے میری لخت جگر میری بٹی فاطمہ روز ہے ہے ہے آپ جاؤ اور میری بٹی کا کام میں ہاتھ بٹادو حضرت اُم ایمن گئیں دیکھا تو دروازہ بند ہے درواز ہے کی درز سے دیکھا تو جران رہ گئیں اندر منظر ہی بڑا مجیب اور پر کیف ہے کیا دیکھتی ہیں پانگ پر شہرادی کو نین لخت جگر سرکار دو عالم اللہ لیٹی ہوئی ہیں ضحن میں شہرادہ حسن وحسین جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں جھولا چل رہا ہے لیکن جھولا نے والا نظر نہیں آتا

ا کیے کونے میں چکی خود ہنخو دچل رہی ہے آٹا لیس لیس کر باہر آر ہا ہے لیکن چکی جلانے والانظرنبيس آر ہا۔حضرت اُم ايمن واپس جلى گئيں سركار نے يو جھاا مال واپس كيوں آ سمّی ہیں اماں نے جواب دیایارسول اللّعَلَیْ میں سیدہ کی طرف کئی و ہاں تو منظر ہی بر<sup>و</sup> ا عجیب ہے یو چھااماں کونسامنظر،عرض کی آتا ہیں نے دیکھا کہسیدہ آرام فرمار ہی ہیں اُن کے گھرکے کا م خود بخو د ہورہے ہیں لیکن کرنے والانظر نہیں آر ہا چی چل رہی ہے، آٹا کیس رہاہے، پس پس کر باہر بھی آ رہاہے کین حیرت کہ چکی

جلانے والانظر ہیں آتا

امام حسین وحسن کا حجولا حجول رہاہے کیکن حجلانے والانظر مہیں آتا حضورها المسال المرام المال میری بیٹی الله عزوجل کی عبادت گزار بندی ہے ساری ساری رات عبادت میں گزاردیتی ہے اور دن کوروز ہ رکھ کر گھرکے کا م کاج بھی سرانجام دیتی ہےاللہ تعالیٰ نے اُس پر نبیندمسلط کر دی۔میری بیٹی کوسلا دیا اور اُس کے کھر کے کام کاج کرنے کیلئے اس کی چکی چلانے کیلئے اور نہھے شنرادوں کا حجولا جھلانے کیلئے فرشتوں کومفرر فرما دیا۔ سنیوں کے امام، سنیوں کی آن، تا جدارِ بریکی امام احدرضا خاں بریلویؓ بریلی شریف میں حجوم اٹھے قلم اٹھایا اور بنتِ رسول کی شان

> جان احمد کی راحت یہ لاکھوں سلام ایک اور شاعر کہتے ہیں کیا شان ہے بنت ِرسول کی ،کون بنت ِرسول؟ وه خاتون جنت معصوم حوریں باندیاں جن کی اوروہ کے فرشتے آ کریمیتے تھے چکیاں جن کی

ورفاطمة الزهرارضي التدعنها صحابه درفاطمه رضى اللدعنها كے غلام ہيں خلفاء ديزفاطمه رضى الله عنها كے غلام ہيں

# (شان زہرا ہنول رضی اللہ عنہا)

بڑھے گی تاابد شان اعلی ہر آن زہرارضی اللہ عنہا کی کہ ہے مدحت سرائی کررہا قرآن زہرارضی اللہ عنہا کی کہ ہے مدحت سرائی کررہا قرآن زہرارضی اللہ عنہا کی کھڑے ہو کر تھے استقبال کرتے مصطفیٰ علیہ انکا خدائی جانتا ہے کس قدر ہے شان زہرارضی اللہ عنہا کی جھی قو کٹ کے بھی کربل میں سران کا رہا اُونیا کہ تھی شبیر میں غیرت علی کی آن زہرارضی اللہ عنہا کی کہ تھی شبیر میں غیرت علی کی آن زہرارضی اللہ عنہا کی

# (بنت رسول عليسكير)

کرم کا مخزن ، سخاء کا مرکز ، عطا سرایا جناب زہرارضی الله عنها نبی کی صورت ، نبی کی سیرت ، نبی کا نقشہ جناب زہرارضی الله عنها رسول اعظم کی پیاری دختر ، شہید اعظم کی پیاک مادر جناب شیرخدا کی بانو ، جنال کی ملکہ جناب زہرارضی الله عنها فدا ہے صائم غلام اُن پر ، دورد اُن پر سلام ان پر سلام ان پر سمام ان پر سمام ان پر سمارادونوں جہاں ہیں واللہ فقط سہارا جناب زہرارضی اللہ عنها ہے میرادونوں جہاں ہیں واللہ فقط سہارا جناب زہرارضی اللہ عنها

# (سرایاءرحمت الیسای کی جان)

سرایا کرمت کی جان کون؟ ..... سیده فاطمه زبرارضی الله عنها سب کیلئے بخشش کا سامان کون؟ ..... سیده فاطمه زبرارضی الله عنها حسیس پھولوں کا گلتان کون؟ ..... سیده فاطمه زبرارضی الله عنها نبیوں کے تاجدار کی جان کون؟ ..... سیده فاطمه زبرارضی الله عنها کائنات کیلئے الله کا احسان کون؟ ..... سیده فاطمه زبرارضی الله عنها قارید اور حافظهٔ قرآن کون؟ ..... سیده فاطمه زبرارضی الله عنها والدهٔ حسین و کریمین کون؟ ..... سیده فاطمه زبرارضی الله عنها مارسول مفسرقرآن علامه صاحم چشتی فرماتے ہیں

# (ارفع اعلى بتول رضى الله عنها)

رتبہ ہے سب سے ارفع و اعلیٰ بنول کا اخی رسول پاک ہے دولہا بنول کا نبیوں کے تاجدار کی بیٹی بنول رضی اللہ عنہا کا ولیوں کا تاجدار ہے بیٹا بنول رضی اللہ عنہا کا نارستر کا کس طرح کچھ خوف ہو اسے مائم تو اِک غلام ہے ادنیٰ بنول رضی اللہ عنہا کا فضائل فاطمۃ الزہرارضی اللہ عنہا کا اصاد بیث نبو سیکی روشنی میں اصاد بیث نبو سیکی روشنی میں

ساسين رام! مظكوة شريف كى حديث باك مسيدالانبيا والمرسين اليست فرمايا! قال رسول الله علينية الاترضين ان تكونى سيدة نسآء اهل الجنة

(مشكوة ص568)\_

ترجمہ: رسول التعلیقی نے فرمایا کہا ہے فاطمہ کیا تو اس پرخوش نہیں کہ اللہ عز وجل نے تجھے تمام جنت کی عورتوں کا سردار بنادیا ہے۔ سامعین کرام!

بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں معاشرے کی دھتکاری بیٹی کورحت کی مندعالیہ پر بھانے والی میرے آ قاعلیہ کی ہی مبارک ہستی ہے جوعرشیوں .....فرشیوں .....جن وانس کے لئے سرایا رحمت بن کر تشریف لائے میرا نبی درندوں ..... چرندوں ..... پرندوں ..... جمادات .....نبانات کیلئے بھی رحمت بن کر آیا جہاں ہر معاشرے میں ہر طبقے کومیرے نبی نے اُن کوان کے حقوق سے روشناس کروایا وہاں معاشرے میں ہر طبقے کومیرے نبی نے اُن کوان کے حقوق سے روشناس کروایا وہاں اس زندہ درگور کی جانے والی بیٹی کو کھلی فضاؤں میں سانس لینے کی آزادی بخشی ا

زندہ درگور کی جانے والی بٹی کو حیات نو کا مڑدہ سنانے کیلئے آیا....اس زیب مخانہ کوزینت کا ضامن بنانے کیلئے آیا.... باپ بھائی کیلئے جنت کا ضامن بنانے کیلئے آیا... باپ بھائی کیلئے جنت کا ضامن بنانے کیلئے آیا... سنگدل اور برحم باپ کے دل میں بٹی کیلئے محبت وشفقت کے نتج ہونے کیلئے آیا... میرا نبی کو زحمت سے رحمت بنانے کیلئے آیا... میرا نبی آیا،حق کا پیغام لایا معاشرے کی دھتکاری بٹی کومڑ دہ سنایا... اور لوگوں سے بیفر مایا....

لوگو! اپنی بیٹیول کوزحمت سیجھنے والو! بیزحمت نہیں ، بیتو رحمت ہیں ، میرے رب نے مجھے ہر طبقے کیلئے ایک بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔

لقدكان لكم في رسول الله اسوة حسنه

میری زندگی، میرا کردار، میری سیرت، میری عادات، میری صفات، میرااخلاق، میرا چلنا پھرنا، مسکرانا، سب تنہارے لئے ایک نمونہ ہیں اگر کوئی بیٹا ہے تو آمنہ کے باکردارلعل کی طرف دیجے، اگر کوئی پوتا ہے تو سید ناعبدالمطلب کے بااخلاق پوتے کی طرف دیجے، اگر کوئی شوہر ہے تو ام المونیین حضرت خدیجہ الکہ کی اور سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا کے دفیق کریم کیطرف دیجے، اگر کوئی نہ ہے و بدرواحد کے الصدیقہ رضی اللہ عنہما کے دفیق کریم کیطرف دیجے، اگر کوئی نہ ہے و بدرواحد کے

غازی کی طرف دیجے الرکوئی بھائی ہے تو شیماء کے بھائی کی سیرت کا مطالعہ کر ہے ہے۔۔۔۔ کہ مند نبوت پر کا طرف دیجے سے کالی کملی اتارے اور مال کے قدمول تلے بچھا دے سے اور اگر کوئی یار ہے تو صدیق کے در بایار کی طرف دیجے سے اگر کوئی سسر ہے تو علی وعثمان عیم کوئی یار ہے تو صدیق کے در بایار کی طرف دیجے ،اگر کوئی نانا ہے تو حسین کے نانا کی طرف دیجے ،اور کئی باپ ہے تو سیرۃ النساء خاتون جنت حضرت فاطمہ الز ہراء رضی اللہ عنها کے اگر کوئی باپ کی بیٹی پر شفقت ورحمت کودیجے ۔۔۔۔ بیٹی کی بیٹی کی طرف دیجے ۔۔۔۔ بیٹی کے آنے پر باپ کا بیار سے اٹھنادیجے ۔۔۔۔ بیٹی کے آنے پر باپ کا بیار سے اٹھنادیجے ۔۔۔۔ بیٹی کی بیٹیانی چومنادیکے ،سفر پر جاتے ہوئے بیٹی سے ملنادیکے ،سفر سے واپسی پر بیٹی کی بیٹیانی چومنادیکے ،سفر پر جاتے ہوئے بیٹی سے ملنادیکے ،سفر سے واپسی پر بیٹی کی بیٹیانی چومنادیکے ،سفر سے واپسی پر بیٹیانی کیٹیان کیٹی کیٹیانی کوئی کیٹیان کے اس کوئی کیٹیان کیٹی کیٹیان کی

بنی کے کھر جانا دیکھے حضرت سیرۃ النساء حسن وحسین کی مادر مہر بان فاطمۃ الز ہرارضی اللہ عنہا کی شان مبارک سینے ،اس روایت کی راوی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ تر مذکی شریف میں یہ حدیث موجود ہے! حضرت عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ شکل و صورت میں ، اشھنے ہیشے میں ، چلنے پھر نے میں ، کھانے پینے میں اور گفتگو کرنے میں نبی کریم جیالیہ سے بہت مشابہت رکھتی تھیں

کیاشان ہے سیدہ کی،کون احاطہ کرے ان کے بلندترین مقام کا،جس سرکار کے قدموں کے بور سے مرش معلی نے لئے وہ اپنے نورانی ہونؤں ہے سیدہ کی بیشانی کوچو متے ہیں جناب فاطمہ الزہراً رضی اللہ عنہا تو وہ بلند بخت خاتون ہیں جن سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے

حضرت ابوسعید خدری بین نفر ماتے ہیں کہ حضورا کرم ایک نے فرمایا: ان اللّٰه یغضب بغضب فاطعة و یوضی بوضاء ها (المستدرک ص 154/ ج3)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالی فاطمہ کے غضب ناک ہونے سے غضبناک ہوجاتا ہے اور اس کے راضی ہوئے سے راضی ہوجاتا ہے۔

بڑھے گی تا ابدشان اعلیٰ ہر آن زہراکی کہ ہے مدحت سرائی کررہا قرآن زہراکی کھڑے ہوکر تھے استقبال کرتے مصطفیٰ انکا خدا ہی جانتا ہے کس قدر ہے شان زہراکی

سامعين محترم!

سیدۃ النساء کی شان دیکھیں، حضرت عمران بن معین ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ بیار ہو گئیں تو رحمتہ اللعالمین شفیع المذنبین سرکار دو عالم الله المین شفیع المذنبین سرکار دو عالم الله الله سیدہ کی عیادت کیلئے اُن کے گھرتشریف لے گئے مشفق باپ نے پیاری بینی کا حال پوچھا تو سیدہ نے عرض کی بابا جان مجھے در د ہے اور میری تکلیف میں یہ چیز اضافہ کررہی ہے کہ میرے پاس کھانے کیلئے کوئی چیز نہیں ہے تا جدار دو جہال الله نے نفر مایا:

يابنية اماترضين انكب سيدة نساء العالمين

ترجمہ: اے میری بیٹی کیاتم اس بات پرراضی نہیں ہو کہتم تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہو۔

سیدة فاطمه رضی الله عنها نے عرض کیاا با جان ،مریم بنت عمران کیا ہوئیں ، تا جدار دو جہال اللہ نے فرمایا:

تلک سیدهٔ نسآء عالمها و انت سیدهٔ نسآء عالمک ترجمہ: وہ اینے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں اورتم اینے زمانے کی عورتوں کی سردارہو۔

اور پھر زہراء کے بابانے کا تنات کے سرتاج اور عرش کے مہمان نے رب ذوالجلال کی مشم اٹھا کرارشادفر مایا اے میری پیاری بیٹی!

لقد زوجتك سيدافى الدنيا والاخرة

ترجمہ میں نے تمہاری شادی ایسے خص سے کی ہے جود نیاوآ خرست میں سردار ہے۔

دوس من كارامت كى بخشش ہے مهر بنول رضى الله عنها كا''

سامعين كرام!.

جامع المجر ات میں میر حدیث پاک مرقوم ہے کہ جب سیدہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے سرتاج مولاعلی مشکل کشا کو بلایا، اور فرمایا، میری وصیت ہے کہ کاغذ کا ایک فکرا میرے پاس بری حفاظت سے رکھا ہوا ہے میرے انتقال کے بعداس کاغذ کو میر نے گفن میں رکھ دینا اور پڑھنا نہیں تو سید ناعلی المرتضی ہے نے سیدہ رضی اللہ عنہا کورسول اکرم اللہ کے کا واسطہ دیا اور فرمایا اے میری پیاری رفیقہ کھیات اور میرے نبی کی نورنظر مجھے ضرور بتلا ہے کہ اس کاغذ میں کیا ہے تو سیدہ نے سرکار کا واسطہ قبول فرمایا کاغذ مولاعلی کو پکڑایا اور اس راز سے پردہ اٹھایا کہ اے بیارے علی! جب آپ سے رسول اللہ نے میرا نکاح فرمایا تو چارسوم شقال چاندی کا مہر مقرر فرمایا میں نے عرض کی ابا جان مجھے علی قبول میں لیکن اتناحی مہر مجھے منظور نہیں تو عرش میں نے عرض کی ابا جان مجھے علی قبول میں لیکن اتناحی مہر مجھے منظور نہیں تو عرش سے رب نے جبرئیل کو بھیجا جبرئیل امین حاضر خدمت ہو کرعرض کرنے گے یا رسول

التوالية رب فرما تا ہے كہ ميں فاطمہ كامبر جنت اوراس كى تعتیں مقرر كرتا ہوں۔ میں اس پر بھی راضی نہ ہوئی تو رسول ا كرم نے ميری مرضی ہوچھی میں نے دست بستہ ہاتھ باندھ كرعرض كى ابا جان آپ ہروفت أمت كے ثم میں ممكین رہتے ہیں آپ

کوامت سے بڑی محبت ہے اور مجھے آپ سے بڑی مخبت ہے اباجان میں جاہتی ہوں کہ میراحق مہرنہ تو جا رسومثقال جا ندی ہواور نہ ہی جنت اور

اس كى نعتين فرما يا بيني چربتاؤتمهاراحق مهر كيابو ؟

میں نے عرض کی اہا جان! اپنی گہزگار امت کی بخشش دمغفرت ہی میراحق مہر مقرر فرمادیں چنانچہ جبرئیل واپس گئے اور رب سے بیکڑالیکر آئے جس پر لکہما ہواتھا جعلت شفاعة اُمة محمد صدق فاطمة

ترجمہ: میں نے امت محمد اللہ کی شفاعت فاطمہ کامہر مقرر فرمایا۔ (سبحان اللہ)

قلندرلا ہوری کی عقیدت کے جند بھول سیدہ کی خدمت عالیہ میں تلندرلا ہوری شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محداقبال سیدہ نساءالعالمین سیدۃ نساءالجنۃ فاطمۃ الزہرارض اللہ عنہا کی بارگاواقد س میں عقیدت کے چند پھول اس طرح پیش کرتے ہیں: مریم از یک نسینے عیسے عزیز

مریم از یک کسیت عیسا عزیز ازسه نسبت حضرت زبرا عزیز

فرماتے ہیں حضرت مریم التک کا کا کا طلب فضیلت حاصل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ العَلَیٰ کی ماں ہیں کیکن سیدہ فاطمہ کے پاس تین فضیانیں ہیں تین انفرادی اعز از ہیں:

نور چیثم رحمته للعالمین آل امام اولین و آخریں

ترجمہ: فرماتے ہیں حضرت فاطمہ کا پہلا انفرادی اعزازتو یہ ہے کہ بیدوہ خاتون ہیں جورحمتہ للعالمین کی نورچشم اور نورنظر ہیں، کون رحمتِ کا نتات؟ وہ جواولین وآخرین کے امام ہیں۔

بانوئے آل تاجدارِ هَــلُ أَتــی منظل مشکل کشا شیر خدا

ترجمہ فرماتے ہیں بیدہ بلند بخت خانون ہیں جن کے شوہر تا جدار هل اُتی ہیں ہیں ا ایک فی شوہر کی بیوی ہیں کہ منگتے مانگتے ہیں ، خی دیتے ہیں پھر بھی سوالی کہتا ہے میری طلب بوری نہیں ہو کی یعلی ایسا تخی ہے ایسا سردار ہے جومنگوں کی جمولیاں بھر بھر کر بھی البتا ہے کہ تجھاور بھی طلب ہے تو بتاؤ ، پچھاور مانگو ، بیا یسے سردار کی بیوی ہیں جومر تضنی بھی جی اور شر خدا بھی ہیں

> مادر آل مرکز پر کار عشق مادر آل قافله سالار عشق

ترجمہ سیدہ وہ خاتون ہیں جوان کی ماں ہے جوعشق کا مرکز ہیں بیان کی ماں ہیں جونشن کے قادمہ سااار ہیں (سبحان اللہ عزوجل)

دمسلمان عورتو و یکھو نبی دی بیٹی ول و یکھو مسلمان عورتو و یکھو نبی دی بیٹی ول و یکھو نہ و یکھو سناو ہے لوریاں پڑھ کے اوہ قرآن اپنے پڑاں نوں مسلمان کے میں اوہ مالک جنتاں دی سرتے چادر ٹاکیاں والی چھڑو فیشن سیں سارے نبی دی بیٹی ول و یکھو ایہہ اعظم شاہ کہوے بن جاؤ کنیز فاطمہ زہرا ایکھو ایہہ اعظم شاہ کہوے بن جاؤ کنیز فاطمہ زہرا پھو قرآن نبی دی بیٹی ول و یکھو

# و « شان فاطمه رضي الله عنها <sup>، ،</sup>

اونچا ہے سب سے مرتبہ بنت رسول کا پایا نہیں کسی نے بھی پاییہ بنول کا حوروں نے خصر شوق سے غازہ بنالیا ام حسین زہرہ کے قدموں کی دھول کا آم حسین زہرہ کے قدموں کی دھول کا

جناب فاطمه زبراسلام الدعليهاساكو كي بيس بي طيبه كوئى نبيس بي طيبه كوئى نبيس بي طيبه كوئى نبيس بي ملكه كوئى نبيس بي ملكه فاطمه رضى الله عنها ..... اليي ملكه كوئى نبيس بي جيسى بين قاريه فاطمه رضى الله عنها ..... اليي قاريه كوئى نبيس بي قاريه فاطمه رضى الله عنها ..... اليي حافظه كوئى نبيس بي حافظه فاطمه رضى الله عنها ..... اليي معلمه كوئى نبيس بي معلمه فاطمه رضى الله عنها ..... اليي معلمه كوئى نبيس بي معلمه فاطمه رضى الله عنها ..... اليي معلمه كوئى نبيس بي

بابنمبر14

شان مقام آل رسول عليسة

<del>鑗鑗鑗鑗鑗鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴</del>

.....☆☆......

محمد جست جان دوعالم حسین ابن علی جان محمد

میرے محتر مالمقام ،سامعین کرام! آج کی محفل پاک حضور سیدناامام حسین ﷺ کی ذات پاک کوتہدول سے خراج شخسین پیش کرنے کیلئے انعقاد پذر ہے۔ دعاہے کہ اللّٰدعز وجل جمیں حق سے کہنے اور سننے کی تو فیق عطافر مائے آمین

جناب بنده!

جب سے بیکاروانِ انسانیت اپنی منزل کی طرف مصروف سفر ہے اس کی داستان عجیب وغریب ہے۔ اس جہاں میں لاکھوں انسانوں کا روزانہ اضافہ ہوتا ہے اور لاکھوں روزانہ ہم سے بچھڑ جاتے ہیں گر اس انسان کی امتحان گاہ دنیا میں بچھ ہستیاں ایسی بھی گزری ہیں جو کہ صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی روثن قند ملوں کی مانند چک رہی ہیں شاہراہ حیات پرگامزان لوگ چاہے وہ معلم ہوں یا متعلم، ہیر ہوں یا جب مرید، ارفع ہوں یا اعلیٰ، آقا ہوں یا غلام، امیر ہوں یا غریب، وزیر ہوں یا سفیر، محدث مرید، ارفع ہوں یا اعلیٰ، آقا ہوں یا غلام، امیر ہوں یا غریب، وزیر ہوں یا سفیر، محدث ہوں یا مقسر ہوں یا مقکر، تمام کے تمام ان کے نقوش پاسے اپنی زندگی کی راہیں متعین کرتے ہیں اور منزلوں کے سراغ پاتے ہیں۔ انہی بلند و بالا ، ارفع واعلیٰ ، با کمال معین کرتے ہیں اور منزلوں کے سراغ پاتے ہیں۔ انہی بلند و بالا ، ارفع واعلیٰ ، با کمال مسیوں ہیں سے ایک ہستی ، شہرادہ گلگوں قباء، شہید خیر جورو جفا، پیکر صبر ورضا، سیداال وفا، نور ویدہ مرتفعیٰ ، نائب مشکل کشاء، شہرادہ ہتول، جگرگوشہ بتول، حضرت سیدنا امام حسین کھی ہے

كون حسين ريفيند؟

جو حکمت کا لقمان بھی ہے ..... اور بھیرت کاسلیمان بھی ہے امام الانبیاء کی جان بھی ہے ..... مولائے جہان بھی ہے جو بھولوں کی مہکار بھی ہے ..... قاری قرآن بھی ہے دائی کا ایمان بھی ہے ..... قاری قرآن بھی ہے جو اعلیٰ انتخاب بھی ہے ..... جو لاجواب بھی ہے جو حوالی کا امام بھی ہے جو حولیوں کا امام بھی ہے جو حولیوں کا امام بھی ہے جو ولیوں کا امام بھی ہے جو ایمال بھی ہے ۔... اور بے مثال بھی ہے نواستہ رسول بھی ہے .... وار بے مثال بھی ہے فواستہ رسول بھی ہے .... وگھر گوشتہ بتول بھی ہے فواستہ رسول بھی ہے .... وگھر گوشتہ بتول بھی ہے ... وگھر گوشتہ بتول بھی ہے .... وگھر گوشتہ بتول بھی ہے ... وگھر گوشتہ بتول بھی ہے ۔.. وگھر گوشتہ بتول بھی ہے ۔۔. وگھر گوشتہ بتول بھی ہے ۔۔۔ وگھر ہے ۔۔۔ وگھر گوشتہ بتول بھی ہے ۔۔۔ وگھر گوشتہ ہے ۔۔۔ وگھر گوشتہ ہے ۔۔۔ وگھر ہے ۔۔ وگھر ہے ۔۔۔ وگھر ہے ۔۔ وگھر

جنہوں نے نانا کے دین کی خاطراپنے ،عزیزاز جاں بیٹوں، بھائیوں، بھانجوں اور بھتجوں سمیت دیگرعزیز وا قارب کی لاز وال قربانیاں پیش کر کے اس دین اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے زندہ ہوگی اور یزیدیت دم تو ژگئی۔ بخی حسین لجیال کی قربانی سے اسلام کا نظام خلافت بحال ہوا، قیصر و کسریٰ کا وراثتی نظام حکومت ختم ہوا

کرب و بلا کے اندر خانواد ہ رسول اور اہل بیت اطہار کے گلبدن ، رعنا نو جوانوں ، عمر رسیدہ بزرگوں ،معصوم اور شیرخوار (بچوں نے ) یزیدی وحشت کے خلاف وہ مظاہرہ کیا کہ تاریخ انسانی اس کی مثال لانے سے عاجز ہے

جناب بنده!

اس ظلم وستم کے مقابلے میں مظلو مانِ کر بلا،حسینیانِ باوفانے جس صبر ورضااورعز م وشجاعت کا ثبوت دیاوہ بھی ایثار وقربانی کی تاریخ میں ایک نقش دوام بنکر جربدہ عالم پر ثبت ہو چکاہے

دیگر..... شجاعت کے پیکرغازی عباس پیشد کیر..... نانا کے دین کووہ حیات دوامی بخشی کہ جوقیامت تک کیلئے انسانیت کوراہ حق میں قربان ہوکر حیات ابدی کی نوید سناتی رہے گی۔

## مودّت کی جزا

قرطاس شفاعت کے سوااور بھی بچھ ما نگ محتر میں مودت کی جزااور بھی بچھ ما نگ جنت محتر میں مودت کی جزااور بھی بچھ ما نگ جنت مجھے بخشی تو صدا غیب سے آئی شبیر کے عم کا صلہ اور بھی بچھ ما نگ

# (محتِ حسين)

دنیا میں جو محب شاہ مشرقین ہے بے چینیوں کے دور میں بھی اُس کوچین ہے باطل کے آگے نہ جھکائے جو سر توسمجھو کے اُس کے ذہن کا مالک حسین ہے

# (ایبانمازی حسین ہے)

خالق کی ہررضا یہ رائنی حسین ہے مجرم ہے بریدیت تو قاضی حسین ہے جسم میں میں میں کے جسم کے اکس محد ہے نے بچایادین متین کو دنیا میں فقط ایسا نمازی حسین ہے

\*\*\*

## (حسين رين المين المناحسين موكا)

سیجھ اُس کا منصب بھی امامت تھا

ہیکھ اُس کا لہجہ متین ہوگا
جس کو خدا نے معصوم بنایا
وہ عصمتوں کا امین ہوگا
لعاب سرورلہوعلی دیجھ کا بتول کی گورحسن شہر دیکھو۔
سیر ساری چیزیں ملا کے دیکھو۔
حسین دیکھو۔
حسین دیکھو۔

جناب بنده!

#### شاه است حسین با دشاه است حسین دین است حسین دین پناه است حسین

> ائے میں خطاعیات داستان حسن جب بیلی تولا محدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی

> > جناب بنده!

دوسرے مصرے میں حضرت خواجہ اجمیری ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین کے دفاع ہیں اوردین بناہ بھی، دین بناہ ہونا تو بالکل ظاہر ہے سورج کی طرح کہ دین کے دفاع میں تی حسین لبخیال کے سے صرف اپنی جان ہی نہیں بلکہ اپنے عزیز وں کی قربانیاں وینے سے بھی دریغ نہ کیا۔ البتہ یہاں پر دین ہونے کا مفہوم کچھ مشکل ہے، مگر مختر لفظوں میں اس کی تشریح یوں کی جاسکتی ہے کہ دین اور حسین لبخیال کی سی کیا و یکجان ہیں اور جو حسین کی سے موکہ وہ ہیں اور جو سین کی سی کی میں اور جو سین کی سی سے موکہ وہ ہیں اور جو سین کی سی کا دشمن ہے وہ دین کا دشمن ہے یا جو بے حسین کی ہے سی کی سی سے دین کا دشمن ہے اور ایکے شعر میں خواجہ اجمیری ، تا جدار کر بلا، حضرت امام حسین کی سرت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے بادی ورہنما امام حسین کی سرت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے بادی ورہنما امام حسین کی سرت دیا مگریز بدے ہاتھوں میں ہاتھ ند سے اور نہ بی یا اگر تھی کے بیشوا، جگر گوشہ علی الرتھی کی حضرت امام حسین کی خواجہ اجمیری نے عشق کے بیشوا، جگر گوشہ علی الرتھی کی حضرت امام حسین کی کی خواجہ اجمیری نے عشق کے بیشوا، جگر گوشہ علی الرتھی کی حضرت امام حسین کی کی خواجہ اجمیری نے عشق کے بیشوا، جگر گوشہ علی الرتھی کی حضرت امام حسین کی کی خواجہ اجمیری نے عشق کے بیشوا، جگر گوشہ علی الرتھی کی حضرت امام حسین کی کی خواجہ اجمیری نے عشق کے بیشوا، جگر گوشہ علی الرتھی کی دریخ کی کیا۔

جرات وقربانی کوخراج تحسین پیش کرتے ہوئے آپ کو بنائے لا اِلہ کہا آپ کا بوت تخی حسین ﷺ کجیال کے بارے میں فرمانا ہی عقیدت کا کمال درجہ ہے۔

(حقاكه بنائة لا إله است حسين رضي الله الله

ریہ صبح انقلاب کی جوہر طرف ہے ضو رہے ہو جو مجل رہی ہے سبا بھٹ رہی ہے پو رہی ہے لو در بردہ ریا ہے انفاس کی ہے رو

ارباب علم ودانش!

اسلام کی اصطلاح میں'' اُسوہ شہری' بلند ہمتی کے اس قابلِ تعریف اور لاکق رخسین، قابلِ تقلید نمونے کا نام ہے جوحق و صدافت ..... بلند حوصلہ ایثار و قربانی .....اخلاص واخلاق ..... جودو خا، صبر و رضا ..... یقین واعتماد اور ایمان وعمل سے عبارت ہے اور اس مقام شہیری ..... حوصلہ شہیری ..... کوعلامہ اقبال خقیقت ابدی اور صدافت ازلی سے تعبیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اقبال حقیقت ابدی ہے مقام شہیری بیا مقام شہیری بدلتے رہے ہیں انداز کوئی و شای بدلتے رہے ہیں انداز کوئی و شای

(مهاراب حسين نظيفه)

قلزم صبرو مخل کا کنارہ ہے حسین رہ ہے میں رہائے۔ ہرغم ورنج ومصیبت میں سہارا ہے حسین رہائے۔ حوروغلمان و ملک جن رشمن و دوست کون ہے جو ہیں کہنا کہ ہمارا ہے حسین رہائے۔ مرکم ہمارا ہے جو ہیں کہنا کہ ہمارا ہے حسین رہائے۔

# (چراغ معرفت)

چراغ معرفت حق جلا دیا تو نے حسین ﷺ بھٹکوں کو رستہ دکھا دیا تو نے وہ درس تو نے دیا کر بلا میں ابن علی ﷺ کہ دو جہاں کو شیدا بنا دیا تو نے کہ دو جہاں کو شیدا بنا دیا تو نے

جناب بندہ!اوراق احادیث اور فہرست تاریخ سیدنا امام حسین ﷺ کے فضائل سے .

مزین نظر آتی ہے۔

سرکار مدین ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جارہ ہیں ایک بچہ جوعمر میں شہزادہ مشکل کشااہام حسین کا ہم عمر تھا رائے میں کھیلتے ہوئے دکھ کر رحمت دو جہال ایک سے اس بچے کواٹھالیا اپنی رحمت والی گود میں بٹھایا، نورانی دست شفقت اس بچے کے سرید بھیرا، اور بڑی محبت سے اس بچے کے ماتھے کو چو ما، صحابہ کرام پھر جیران ہیں کہ ویسے تو ہمارے آقاعی رحمت کی جان ہیں مگرید بچہ کون ہے جس پر سرکا میالیہ کا آتا احسان ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا۔ حضو میالیہ نے جس جواب دیا کہ مید بچہ محب حسین کھی ہوئے جہاں میرے حسین کھی کے قدم منظر دیکھایا کہ حسین کھی کے ساتھ کھیلتے ہوئے جہاں میرے حسین کھی منظر دیکھایا کہ حسین کے اس بیارے حسین کے قدم مبارک لگتے ہیں یہ بچہ میرے بیارے حسین کے قدم مبارک لگتے ہیں یہ بچہ میرے بیارے حسین کے قدم دل کواٹھا تا ہے اور دل کو بھاتا ہے۔

سامعين ذي وقارا

د یکھئے! اگر کوئی بچہ بھی حسین ﷺ سے پیار محبت اور عقیدت رکھتا ہے تو سرکار مثلاثی اسے کتنانواز نے ہیں

# (كون مين رين اللهاية؟)

ہوں ہوں اسر کا تعلیق کا لعاب جن کی گھٹی میں ہے ....سورۃ وہر جنگی سخاوت میں ہے ..... قطب جن سے سمت کا تعین کرتا ہے ..... والعصر کا زمانہ جن کی نبیت سے درخشاں ہے ..... وہ حسین رہیں جن کی وضعداری ہی کا نام شریعت ہے ..... آیہ تطبیر جن کی طہارت کا بان ہے

آغوش نبوت جن کی آ رام گاہ ہے طیب وطاہر جن کے جسم کا لباس ہے انہی کی راہ پہ چل کر فکروممل استفامت اور حوصلہ بلندی کا درس ملتاہے جو ناموس رسالت کے پاسبان ہیں۔

وه حسین ﷺ ..... فاطمه بنت اسد جن کی دادی ہیں وه حسین ﷺ راضی ہیں

#### (امانت حسين ريسيه)

# ( پنجتن کااندازه)

بشرتو نہ کر سکا صرف اپنے تن کا اندازہ وہ کیا کرے گا حسین اور حسن کا اندازہ تن حسین خوا ہی تنہا ضانت دین ہے اس ایک تن سے کرو پنجتن کا اندازہ زمانہ ایک گل زہرا کو جب نہ تول سکا لگا سکو تو لگاؤ سارے چمن کا اندازہ لگا سکو تو لگاؤ سارے چمن کا اندازہ

# (كون حسين لجيال عظيمه)

# (سب کے امام اورسب کے باوشاہ سین رہائے۔)

امام حسین رہین والوں کے بادشاہ بھی ہیں امام حسین رہین والوں کے بادشاہ بھی ہیں امام حسین رہین اصفیاء کے بادشاہ بھی ہیں امام حسین رہین استعاء کے بادشاہ بھی ہیں امام حسین رہین استعاء کے بادشاہ بھی ہیں امام حسین رہین استعاء کے بادشاہ بھی ہیں امام حسین رہین استان کے بادشاہ بھی ہیں امام حسین رہین میں امام حسین رہین استان کے بادشاہ بھی ہیں امام حسین رہین میں امام حسین رہین ہیں امام حسین رہین استان کے بادشاہ بھی ہیں امام حسین رہین استان کے بادشاہ بھی ہیں امام حسین رہین ہیں امام حسین رہین ہیں جسان کے بادشاہ بھی ہیں امام حسین رہین کے بادشاہ بھی ہیں امام حسین رہین ہیں جسان کے بادشاہ بھی ہیں امام حسین رہین ہیں جسان کے بادشاہ بھی ہیں امام حسین رہین کے بادشاں کے بادشاہ بھی ہیں امام حسین رہین کے بادشاہ بھی ہیں کے بادشاہ بھی ہیں کے بادشاہ بھی ہیں کے بادشاہ کے بادشاہ

جناب بنده! اگر میرے امام پاک مائٹ کر بلا میں اولا د و جان کی قربانی نہ

د سيتے تو:

آج ..... امام کو امامت نه ملتی آج ..... عابد کو عبادت نه ملتی آج ..... گفی کو عبادت نه ملتی آج ..... کا ملتی آج ..... طاہر کو طہارت نه ملتی آج ..... سائل کو خیرات نه ملتی آج ..... سائل کو خیرات نه ملتی آج ..... شہرا کو شہادت نه ملتی آج ..... شہرا کو شہادت نه ملتی

الحديث: (حسين مجھے ہے۔ ہے اور میں حسین سے ہول) نی علی اللہ کے بیارے . تو حسین ﷺ اللہ کے پیارے ۔ تو حسینﷺ جبریل کے بیارے نی علیہ جبریل کے بیارے . تو حسین ﷺ حور وغلماں کے بیارے نی علیت حور وغلال کے بیارے .. تو حسین ﷺ عرش والول کے پیارے نی آلیسی عرش والوں کے پیار ہے .. توحسین ﷺ فرش والوں کے پیارے نی ملاہدہ فرش والوں کے بیارے . تو حسین ﷺ اولیا کے پیارے نی ایسی اولیاء کے پیارے . توحسین ﷺ پیر پیراں کے پیارے نی علیہ بیر بیراں کے بیارے . توحسین ﷺ چشتی خواجہ کے پیارے ، صالعه چنتی خواجہ کے پہارے محافظت چنتی خواجہ کے پہارے تو حسین ﷺ چنتی باہا کے بیارے نی علیصہ چنتی ہا کہ بیارے . تو حسین پھے داتا کے بیارے میں اللہ وا تا کے بیارے ... تو حسین ﷺ احمد رضا کے پیارے نی علیہ احمد رضا کے پیارے

# (حسين ريان المارث بيل)

ہر زندہ ضمیر کے وارث حسین کے ہیں مشکل کشا کی شمشیر کے وارث حسین کے ہیں قرآن کی تفسیر کے وارث حسین کے ہیں ہر قول کی تا ثیر کے وارث حسین کے ہیں ہر محرر کی تحریر کے وارث حسین کے ہیں ہر مقرر کی تقریر کے وارث حسین کے ہیں ہر مدیر کی تقریر کے وارث حسین کے ہیں ہر مدیر کی تدبیر کے وارث حسین کے ہیں ہر مدیر کی تدبیر کے وارث حسین کے ہیں ہر مدیر کی تدبیر کے وارث حسین کے ہیں ہر مدیر کی تدبیر کے وارث حسین کے ہیں ہیں کے وارث حسین کے ہیں ہیں ہیں کے وارث حسین کے ہیں ہیں کے دارث حسین کے ہیں ہیں ہیں کے دارث حسین کی تدبیر کے وارث حسین کی تدبیر کے دارث حسین کی تدبیر کے وارث حسین کی تدبیر کی تدبیر کے وارث حسین کی تدبیر کے وارث حسین کی تدبیر کے وارث حسین کی تدبیر کی تدبیر

# (مختارکل)

تو اہل ہی نہیں تخصے سوغات کیا ملے گ پھر ہے دل تیرا تخصے ذوق کرامات کیا ملے گ شخی حسین سے ما نگ کے مختار کل ہیں یہ منگول سے مانگنا ہے تخصے خیرات کیا ملے گ

سامعين كرام!

والیل کی زلفوں اور واضیٰ کے مکھڑے والے نبی علیہ کے حسن و جمال کے صدیۃ ،امام حسین چڑہ غیر معمولی طور پر بے حد حسین تھے۔اندھیرے میں ہوتے تو آپ کے چہرہ مبارک سے روشی نگلتی نظر آتی ،ایک رات اندھیرے میں حضرت امام حسین نانا جان کے پاس سے اپنے گھر جارہے تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ دونوں شنرادوں کے چہرے سے نورانی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں جن سے دیکھا کہ دونوں شنرادوں کے چہرے سے نورانی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں جن سے راستے کا اندھیرا دور ہوتا جارہا ہے بید کھے کر اللہ عزوجل کے مجوب اللہ نے اللہ کا شکر اداکہااور فرمانا:

(الله عزوجل کاشکر ہے کہ اس نے اہل بیت کوعزت وکرامت عطافر مالی)۔ حضرت کیلی بن عروہ سے روایت ہے سر کار دوعالم نے ارشادفر مایا:

الحديث:حسيس منى وانا من الحسين ، حب الله من احب الحسين حسين سبط من الاسباط

ترجمہ جسین جھے سے ہے اور میں حسین سے ہوں ، اور جوحسین سے محبت کرے گا، اللّٰدعز وجل اس سے محبت کرے گاحسین ہوئے میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ احباب ذی وقار!

حضرت امام حسین مظام کو اسینے نانا جان سے بہی وہ خاص نسبت تھی جس کی لاح مجھانے کیلئے حضرت امام حسین مظام سنے میدان کربلا میں جراکت و بہادری اور

استقامت کی وہ مثال قائم کی جس پر قیامت تک دنیا ورطہ جیرت میں پڑی رہے گ۔
آپ نے بے مثال اور لازوال شہادت پیش کر کے ساری انسانیت کو بتاویا کہ اہل حق سرکٹا تو سکتے ہیں کیا ہے جھکا نہیں سکتے حضرت امام حسین میں باعزت اور باوقارزندگی گزارنے کا جو سبق دیا ہے وہ ہمیشہ یا در کھا جائے گا۔

# (شہاوت حسین ﷺ دی)

وکھری اے ساریاں توں شہادت حسین کے دی مشہورا ہے سارے جگ تے عبادت حسین کے دی مشہورا ہے سارے جگ تے عبادت حسین کے دی مختر وی سہد کے شمر نوں مندانہیں بولیا ہو بہورسول جہی اے عادت حسین کے دی

# (سلام بحضورامام الشهداء رضيفه)

امام حسین ﷺ ..... آپ کی شہادت کو صحافی سلام کرتے ہیں امام حسین ﷺ .... آپ کی امامت کو ولی سلام کرتے ہیں آپ کی صدافت کو صداق سلام کرتے ہیں امام حسین ﷺ ..... آپ کی شجاعت کو بہادر سلام کرتے ہیں امام حسین ﷺ ..... آپ کی عبادت کو عابد سلام کرتے ہیں .. آپ کی عظمت کو شہنشاہ سلام کرتے ہیں امام حسين آپ کی سخاوت کو سخی سلام کرتے ہیں امام حسين هي آپ کی طہارت کو طاہر سلام کرتے ہیں امام حسين عظيه .. آپ کی عدالت کو قاضی سلام کرتے ہیں امام حسين هي .. ... آپ کی تلاوت قرآن کو قاری سلام کرتے ہیں ... امام حسين هيه .. إرباب علم ودانش!

10 محرم الحرام کومیدان کر بلا میں سید نا امام حسین رہ اور ان کے رفقاء عظام کی المناک شہادت تاریخ اسلامی کا انتہائی در دناک باب ہے، اس المیہ پردل خون کے آنسور دتا ہے۔ تصویر میدان کر بلا سے جگرش ہوتا ہے ہم ابلسنت و جماعت اس کو خلافت اور افتد ارکی جنگ نہیں کہتے ہمارا بیا بمان ہے کہ بیسب پچھسید نا امام حسین خلافت اور افتد ارکی جنگ نہیں کہتے ہمارا بیا بمان ہے کہ بیسب پچھسید نا امام حسین مثال قربانیاں پیش کر کے شہدائے کر بلانے اسلام کا نظام خلافت بحال فرما یا اور باطل مثال قربانیاں پیش کر کے شہدائے کر بلانے اسلام کا نظام خلافت بحال فرما یا اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا سبق سکھایا، گرآئے بریدی عہد سے کہیں زیادہ اسلامی نظام کی ملام کی جارتی ہور ہی ہے آج کے اس پرفتن دور میں خصرف اسلامی نظام کونظر انداز کیا جار باب بایک ہور ہی کی حدود اور اسلامی احکامات کو انسانی حقوق کے فلاف ابنا باب بات سیور کی صدود اور اسلامی احکامات کو انسانی سرچقوں سے مسلط کیا جار ہی ہیں انسام مغرب کی گندی تہذیب کو مسلمانوں پرمختف طریقوں سے مسلط کیا جار ہی ہیں انسام کو الوں کے ہاتھوں تو می جار ہی ہیں

آئی میرے بھائیو جمنیں اسوہ شہیری پڑھل کرتے ہوئے حینی کردار ادا کرنا ہوگا باطل ندا ہب اوران کے نا پاک اراد وں کولاکارنا ہوگایز بدی کلچرکو مملاحتم کرنا ہوگا۔ سید ناام حسین دولت آئی ہم ہے یہی نقاضا کرتی ہے کہ جہاں بھی دین اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہاتھ بلند ہوں تو انہیں اپنی غیرت ایرانی ، جذبہ ایمانی ہمجت حسینی دولت ایرانی ، جذبہ ایمانی ہمجت حسینی دولت ایرانی ، جذبہ ایمانی ہمجت

یزیدیت آن پھر سراشار بی ہے اور ہمارا سچا اور پاک دین اسلام ہم ہے اسوہ شہیری کا نقاضا کر رہا ہے کہ اے مسلمان اُ تھواور آئے ہوھواور اپنے تن من دھن سے اس یزیدیت برور ماحول میں دین مصطفیٰ جو کہ کی تعمیم روشن کر دو پھرتم حسین ہو پھرتم شہیری ہو، پرتم حبیدن ہو ہے مصطفوی ہو۔اور ہمیں یہی سیدنا امام حسین جو سی مسلموں ہو۔اور ہمیں یہی سیدنا امام حسین جو سی سبد سے در رہا ہے۔

خوف ہے قربانی اعظم نظر سے گرنہ جائے د مکھے ابن حیدر کے لہویہ پانی پھرنہ جائے

## (رفعت حسين نظيفه)

اسلام کے خیال کی رفعت حسین ہیں حق کی طرف سے جرِ رسالت حسین کے ہیں رہے جر رسالت حسین کے ہیں رہے ہیں جس کا دیتا ہے بیغام زندگ اسلام کی وہ زندہ حکومت حسین کے ہیں دامن میں جن کے ملتی ہے دشمن کو بھی بناہ مایہ رحمت حسین کے ہیں عالم بناہ سایہ رحمت حسین کے ہیں عالم بناہ سایہ رحمت حسین کے ہیں عالم بناہ سایہ رحمت حسین کے ہیں

# (نام پنجنن وظیفه بنالو)

پیرشبیرسب سے وری ہے بابا مولاعلی مرتضی ہے صدقہ پنجتن رب سے ماگو در زبرا پہ دامن پھیلالو دے کے سردین شاہ نے بچایا گھر کا گھر سب اس راہ لٹایا شاہ کربل کو سب دو سلامی نجرہ پنجتنی تم لگا لو نماز کو کیے شاہ نے بچایا کرکے نیروں پر سجاء دکھا! ایکا کرکے نیروں پر سجاء دکھا! ایکا دم سے جہاں ہے یہ شاکر نام پنجتن وظیفہ بنالو

سامعين ذي اختشام!

خالق كائنات تمام جهانوب كاپالندوالارب كلام پاك ميل ارشادفرها تات إن اللّه مَملائكته يصلون على النبى طيايها الذين امنو صلوعليه وسلّموا تسليمان

ترجمه: بيتك اللداوراس كفرشة نبي سكر

ہیں،اےایمان والوتم بھی (محمطِینی پر درود سجیجے رہو۔

مندرجہ بالا آیت مبارکہ پرغور وفکر کرنے سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ وہ بے نیاز ذات جو کی کی مخارج نہیں ہے جو کی کا وظیفہ کرنے میں بھی بھی مخلوق کے ساتھ شامل نہیں صرف اپنے صبیب علی ہے ہوئی چاہئے کہ درود پاک پڑھنے میں اس مخلوق کے ساتھ شامل ہیں ہونی چاہئے کہ درود پاک اُس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جس وقت تک درود میں آل پاک کوشامل نہ کیا جائے۔ جیسے درود ابرا بہی میں السلھم صل علی محمد و علی آل محمد ہے، کیا آل رسول کے فضائل و عظمت کے لئے یہی کافی نہیں ہے کہ وہ نماز نامکمل ہے جس کے آخر میں سرکار دو عالم اللہ اور آپ کی آل پاک پردرود نہ بھیجا جائے اور وہ دعادر جر تجولیت پرنہیں بہنی عالم اللہ اور آپ کی آل پاک پردرود نہ بھیجا جائے اور وہ دعادر جر تجولیت پرنہیں بہنی عالم اللہ اور آپ کی آل پاک پردرود نہ بھیجا جائے اور وہ دعادر جر تجولیت پرنہیں بہنی عالم آلی اور آپ کی آل پاک پردرود نہ بھیجا جائے اور وہ دعادر جر تجولیت پرنہیں بہنی عالم آلی اور آپ کی آل پاک پردرود نہ بھیجا جائے اور وہ دعادر جر تجولیت پرنہیں بہنی حس کے اول وآخر درود یاک نہ پڑھا جائے۔

آل رسول کی عظمت وفضیلت کا انداز و لگانے کیلئے یہی کافی ہے کہ آل اطبار کا ذکر قرآن میں شامل ہے، درود میں شامل ہے اور ہردعا میں آل پاک کاوسیلہ شامل ہے

# (سركا توليسية كابليت)

الحدیث: حضرت سعد بن ابی وقاص سوئی کہتے ہیں کہ جب بیآ یت مبابلہ نازل ہوئی فیصلے تعالی سوئی معالی من منازل ہوئی فیصلے تعالی اللہ عالم اللہ عالم منازل اللہ عناواندع ابناء فاتورسول اللہ فیصلے نے حضرت علی سوئی منازل اللہ عناوات منازل اللہ عناوات اللہ بیدلوگ میرے اہل بیت ہیں (مسلم شریف)

(عظمت اہلیت اکابرین کی نظر میں)
ﷺ حضرت شیخ سعدی سرکاری اللہ کی آل پاک کی عظمت یوں بیان کرتے ہیں؛
الہی سجق بنی فاطمہ الہی کم ترقول ایماں کئی خاتمہ

اگر دعوتم رد کنی ور قبول من ودست ذامانِ آل رسول الماست المراجع بصدق وصفا گشته بیجاره جامی غلام غلامان آل محمد المكا غلام آل رسول جناب ناظم يول لكصة بين: درجيتم اوست بيج شكوه سكندرى ناظم فقير كوجه مآل محمه است المح فاصل بربلوى امام احمد رضاخال بربلوى رحمت الله عليه فرمات بي کیا بات رضا اُس چمنستان کرم کی زہرا ہے گلی جس میں حسین وحسن پھول ہ شاہ تصیرالدین گولڑوی فرماتے ہیں۔ يزدال مكفت آيت تطهير ابل بيت قرآن گواه عصمت آل محمر است 🖈 پیرسیدغلام تصیرالدین شاه صاحب کولژوی فر ماتے ہیں میرے لئے یہی توشئہ عقبی ہے نصیر حب اصحاب نبي ألفت اولاد رسول

## Marfat.com

· ☆☆☆

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠

باب نمبر 15 مدر عظر

شان سيدناغوث اعظم ريايي

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠

غوث ِ اعظم ٌ دليل راه يفين َ يقين رهبرا كابرين دين أوست درجمله اولياء متناز چول پیمبر در انبیاء متاز

(شاەعبدالحق محدث دہلوگ)

شاہ جیلائی محبوب سبحاتی میری بانہہ پھڑیو گھٹ کر کے ھو پیر جنہاں دے میراں یا ہواوہ کنڈ <u>ھے لگدے تر</u>کے ھو (حضرت سلطان یاهو)

محتر مالمقام سامعين كرام!

اس دنیا کی رہنمائی کیلئے بعد از انبیاء اللہ عز وجل نے ہزاروں نفوس ایسے جنے جنہوں نے اللہ عز وجل اور رسول کر بم اللہ کے دین متین کی خدمت کو اپنی زندگی کا شعار بنايا..... مخلوق خدا كوالله اوررسول الله عليسية كاراسته بتايا.....الله عز وجل كابر برحكم لوگوں تک پہنچایا.....لوگوں کو بندگی کا طریقه سکھایا.....معرفت کا راسته بتایا..... بھٹکے ہوؤں کواللہ اور رسول سے ملایا .....جنہوں نے شریعت کا ہرپہلوا پنایا .....انسا نبیت کو انسان کااصل مقام دلایا.....خدا کے بندوں کا ظاہراور باطن سجایا.....اور کا کنات میں بلندمقام یا یا .....انهی مستیوں میں ہے ایک عظیم اور بلندہستی حضور سیدناغو یہ پاک کی ہستی ہے جن کواللہ عز وجل نے بہت بلند مقام عطافر مایا حضور سیدناغوث یاک نے الله عزوجل كي معرونت اوررسول التعليقية كي محبت كوانسانون تك يهنجايا ـ

# (خضورسیدناغوث باکسکی ولادت باسعادت)

حضرت کا نام،عبدالقادرادرکنیت ابومحد ہے، کی الدین غوث پاک اورغوث اعظم، جناب کے القاب ہیں۔آب اران کے ایک قصبے جیلان یا گیلان میں 470 صیس بيدا ہوئے۔اى كيے سركاركو جيلاني يا گيلاني كہاجا تا ہے آب كوالد محترم كانام نامي

اسم گرامی سیدابوصالح موی تھا۔ ولا دت کے دفت آپ کی والدہ محتر مہ کی عمر مبارک ساٹھ سال تھی اس عمر میں اولا د کا ہونا ہجائے خود ایک کرامت ہے کیونکہ عورت کیلئے یہ ایک ایسی عمر ہے جس کواولا دسے مایوس ہونے والی عمر سمجھا جاتا ہے۔

# (حضورسیدناغوث یاک گی ابتدائی زندگی)

آپ کی عمر صرف پانے سال تھی کہ آپ کے والد محتر م کا انتقال ہوگیا آپ کی والدہ محتر مہ سوت کات کات کر فروخت کرتیں جس سے گزراوقات ہوتی تھی اس کے باوجود کی کئی دن فاقہ ہوتا تھا جس دن کھانے کو بچھ نہ ہوتا اس دن سرکار کی والدہ ماجدہ فرما تیں کہ آج اللہ عزوجل کے ہاں ہمارا انتظام ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر کئی دن متواتر کھانا نصیب ہوتا تو دل میں بیخواہش ہوتی کہ کاش فاقہ ہوا ور والدہ محتر مدخدا کے ہاں انتظام کاذکر کریں حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی گیلانی " نے بہت چھوٹی عمر میں ہی خودکواللہ عزوجل کی یا د

# (غوث یاک گامقام بندگی)

حضرت شیخ عبداللہ بن ابوالفتح نہروی فرماتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں چالیس سال رہا آپ کامعمول تھا کہ آپ رات کو چار حصوں میں تقسیم کرتے پہلے حصہ میں نماز ، دوسرے میں ذکرواذ کار، تیسرے میں تلاوت کلام پاک اور چوشھے جصے میں حجدے میں پڑھے رہتے اور نہایت عاجزی وانکساری کے ساتھ اللہ عز وجل کی بارگاہ میں دعا نمیں مانگتے۔

## (میرےغوث کی سخاوت)

آپ کے ہاں جو بھی سائل التجا اور حاجت کیکر آتا وہ بھی بھی محروم نہ لوٹنا تھا جناب کی سخاوت کا بید عالم تھا کہ جو کچھ بھی یاس ہوتا تو آپ فوراْ دے دیتے اور اگر پاس کوئی چیز دینے کیلئے نہ ہوتی تو آپ قرض کیکراس سائل کی تمنا پوری فر ماتے اور سائل سرکار

غوث پاک گی خاوت کا دم بھرتا۔ (اولیاء کا نذرانہ عقیدت بحضور شاہ جبلائی

حضرت خواجه قطب الدين بختياركاكي رحمته الله عليه فرماتي بي قبله المل صفا حضرت غوث الثقلين وشكير جمه جا حضرت غوث الثقلين

حضرت خواجہ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث الثقلین تمام اہل اللہ کے قبلہ ہیں اور ہر حکہ جاجت مندوں کی دشکیری فرماتے ہیں :

اور پھرآ گے فرماتے ہیں

خاک بائے تو بود روشنی اہلِ نظر دیدہ رنجش ضیاء حضرت غوث الثقلین

حضرت خواجہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک" آپ کے مبارک قدموں کی خاک بھی اہل نظر کی آنکھوں کی روشن ہے،اے سیدالا ولیاء مشکل کشاء میری آنکھوں کو بھی روشنی عطا سیجئے

صابری سلسلے کے بادشاہ حضرت مخدوم علی احمد صابر کلیری فرماتے ہیں: من آمدم بہ پیش تو سلطانِ عاشقاں

ن الدم به على تو سلطانِ عاشقال ذات تومست قبلهٔ ايمانِ عاشقال

حضرت مخدوم علی احمد صابر کلیبرگ فر ماتے ہیں اے عاشقوں کے سلطان میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی ذات گرامی عاشقوں کا قبلہ ہے اور آگے یوں فرماتے ہیں:

در ہر دو کون جز تو کسے نیست دستگیر وستم نگیر از کرم اے جان عاشقال آپ دونوں جہاں میں حاجت رواہیں آپ کے سواکوئی دستگیر نہیں ہے از راہ کرم میراہاتھ پکڑیجئے کہ آپ عاشقوں کی جان ہیں

حضرت مولا ناعبدالرحمان جامیؒ اِرشادفر ماتے ہیں ۔ سریا ۔ ۔ ۔ ۔

گویم زکمال توچه غوث الثقلینا محبوب خدا ابن حسن آل حسینا سربرقدمت نها دند بگفتند

تَساً اللُّه لَقَدُ أَثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا

حضرت عبدالرحمٰن جائ فرماتے ہیں

''اے آل حسین فرزند حسن محبوب خداغوث التقلین میں آپ کے کمال کے متعلق کیا کہوں، سب اولیاء اللہ نے اپناسر آپ کے قدم پر رکھا اور کہا واللہ آپ کواللہ عز وجل نے ہم پر فضیلت عطاکی ہے

حضرت شاہ ابوالمعالی فرماتے ہیں:

گر کیے واللہ بعالم از مے غرفانی است انطفیلِ شاہ عبدالقادر گیلانی است

حضرت شاہ ابوالمعالی نے فر مایا کہ اگر کسی کو دنیا میں شراب عرفان حاصل ہوئی واللہ (یعنی کہ شم ہے) وہ شاہ عبدالقا در گیلائی "کے طفیل سے ملی ہے حضہ میں اطلاب المدار فیس میالا ہوں فیس اللہ ماہ " فیارت میں

حضرت سلطان العارفين ،سلطان با ہوؓ فرماتے ہیں شو مرید از جان باھو ہالیقین

عو سرید از جان باعو باسین خاکیائے شاہِ میراں راسِ دین

عارفول کے سلطان، حضرت سلطان ہا ہو ہوی عاجز کی اور انکساری سے خود کو کہتے ہیں اے ہا ہودین کے سلطان ہا ہو ہوں عاجز کی اور انکساری سے خود کو کہتے ہیں اے ہا ہودین کے سردار حضرت شاہ میراں کا دل و جان سے اور بڑے یقین سے مرید بن جااور حضرت شاہ جیلات کی خاک یا ہوجا

حضرت ميال محد بخشٌ فرمات بين:

واه واه حضرت شاه جبلانی منظیر ذات ربانی مر پر تاج محبوبی والا ولیاں دی سلطانی

غوثال قطبال تے ابدالال قدم جہال دے جائے
سے برسال دے موئے جوائے ایسے کرم کمائے
حضرت شاہ سلیمان بچلواری قادری چشتی قفر ماتے ہیں:
ماشق خواجہ ہول میں اور ہول گدائے غوث پاک
دل شار خواجہ ہے اور جان فدائے غوث پاک
دیدہ و دل اپنے دونوں قابل عزت ہوئے
اس میں خواجہ کی ولا اس میں ضیائے غوث پاک

حضرت غلام قاورٌ فرماتے ہیں:

فرزند نبی فاطمه را نور العین الخی خبر شهنشاه بدره حنین دربانی دربانی دربانی دربانی الاولیاء غوث الثقلین سلطان الاولیاء غوث الثقلین

ترجمہ: وہ سرور کا تنات علیت کے فرزند دل بنداور فاطمۃ الزہرارضی اللہ عنہا کے نور چیٹم شہنشا و بدرو حنین کے لخت جگر ہتھ۔ دل قطب ربانی کی پابوی کرتے ہیں ) جو کہ اولیا کے سلطان اورغوث الثقلین ہیں

## (مشكل كشاء)

اسیروں کے مشکل کشاء غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم مریدوں کو خطرہ نہیں بحرغم سے کہ بیڑے کے بیں ناخدا غوث اعظم

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

# كون غوث اعظم سركار رحمته الله عليه؟

سيد نا غوثِ اعظم " " نائب خيرالولای بيل سيد نا غوثِ اعظم " " نور چيم مرتفی بيل سيد نا غوثِ اعظم " " نور چيم مرتفی بيل سيد نا غوثِ اعظم " " سيد الاولياء بيل سيد نا غوثِ اعظم " " رہنمائے اتقياء بيل سيد نا غوثِ اعظم " " ورثن ضمير بھی بيل سيد نا غوثِ اعظم " " پيران شمير بھی بيل سيد نا غوثِ اعظم " " پيران پيراور دهگير بھی بيل سيد نا غوثِ اعظم " " پيران پيراور دهگير بھی بيل سيد نا غوثِ اعظم " " پيران پيراور دهگير بھی بيل سيد نا غوثِ اعظم " " " پيران پيراور دهگير بھی بيل سيد نا غوثِ اعظم " " " محبوب سجانی بھی بيل سيد نا غوثِ اعظم " " " محبوب سجانی بھی بيل سيد نا غوثِ اعظم " " " الحسنی واحينی بھی بيل سيد نا غوثِ اعظم " " " الحسنی واحينی بھی بيل سيد نا غوثِ اعظم " " " الحسنی واحينی بھی بيل سيد نا غوثِ اعظم " " " الحسنی واحينی بھی بيل سيد نا غوثِ اعظم " " " الحسنی واحينی بھی بيل سيد نا غوثِ اعظم " " " الحسنی واحينی بھی بيل سيد نا غوثِ اعظم " " " " الحسنی واحينی بھی بيل

# (عظمت پیران پیررحمتهالله علیه)

شهنشاه ولایت ..... پیرانِ پیرٌ بین تاجدار ولایت ..... پیرانِ پیرٌ بین خوشبوئ گشن امامت ..... پیرانِ پیرٌ بین شاه زمانه ..... پیرانِ پیرٌ بین سلطان زمانه ..... پیرانِ پیرٌ بین نواسته رسول ..... پیرانِ پیرٌ بین نواسته رسول ..... پیرانِ پیرٌ بین فواسته رسول ..... پیرانِ پیرٌ بین خوشته بتول ..... پیرانِ پیرٌ بین خوشته بتول ..... پیرانِ پیرٌ بین

ولایت کی شان ..... پیرانِ پیرٌ ہیں اولیاء کی جان ..... پیرانِ پیرٌ ہیں

# (میرے نوٹ کی شان)

آپ پیکر حسن و جمال ہیں آپ سیدہ زہرارضی اللہ عنہا کے لال ہیں آپ کان حفوت ہیں آپ ولآیت کی دلیل ہیں آپ ولآیت کی دلیل ہیں آپ قاسم ایمان ہیں آپ قاسم عرفان ہیں آپ تاجدار صدافت ہیں آپ آپ گوہر دلایت ہیں آپ گوہر دلایت

# (سب کردے میراں میرال)

غوث الاعظم پیر پیراں دا بدل دیوے نقدیراں غوث دے نال دا نعرہ لائیاں مث جاون زنجیرال غوث جلی دے در نے ہندیاں معاف سیصے تقصیرال حضرت باھو ور کے صائم کر دے میران میرال

# درغوش اعظم

بن غوث داتے ہو جاغلام غوث داجیر ے رب داشکر گزار بیٹھے۔ الیس دنیا دے جیر بال چہ کم ہو کے اس رب دانام وسار بیٹھے۔

آغوث باک تو لے نورحق دا اج سجا کے سوہنا بازار بیٹے غوث میرال داشا کر ہے درایا اسیں دل اس در تے ہار بیٹے

#### (ميران دادر)

کی دسال میں شان میرال دی دیو ہے جہاں دے خاد ماں بال چھڈ ہے بس میرال پیرنوں رکھیا نظر اندر ہورسارے میں یار خیال چھڈ ہے اینوں و کیھ دل رجدا نئیں ہور ویکھنیں میں حسن جمال چھڈ ہے اینوں و کیھ دل رجدا نئیں ہور ویکھنیں میں حسن جمال چھڈ ہے ایسا میرال نے شاکر کرم کیتا اسی در در کرنے سوال چھڈ ہے

# (میرےسرکارغوث یاک )

درِ غوث پہ کھڑے ہو کر رو رو کر میں بہی وعا مانگا ہوں نبست کے صدیتے میں میرامن صاف کردو صرف آپ سے بیجزامانگا ہول بید در چھوڑ کر میں کہال بھیک مانگوں میں بے آسرا، آسرا مانگا ہوں شاکر درِ غوث پر میں جھولی بھلا کر اینے سخی سے عطا مانگا ہوں شاکر درِ غوث پر میں جھولی بھلا کر اینے سخی سے عطا مانگا ہوں

## (میرے سو ہے مرشدمیراں)

میرا ظاہر باطن صاف ہویا ایسا میراں سبق پڑھایا اے دل اُوھدی یادچہ رہندا اے جیدا لباں نے نام سجایا اے میں ورگے کو جے کملے نوں گل غوث پاک نے لایا اے میں ورگے کو جے کملے نوں گل غوث پاک نے لایا اے بے شک میں شاکر بج وی نمیں پر سو ہے میراں نے رنگ چڑھایا اے

#### \*\*\*

سب کاسہاراغوث اعظم ﷺ

میرا ہی نہیں سب کا ہے پیارا غوث اعظم ﷺ

میرا ہی نہیں سب کا ہے پیارا غوث اعظم ﷺ

میگ در ہے شاکر ہمیشہ سے اُنکا
کہ علی ﷺ کا ہے راج دولارا غوث اعظم ﷺ
کوئی کہندا شاہی سلطانی بردی چیز اے
کوئی کہندا جذبہ ایمانی بردی چیز اے
ہے میں شاکر تینوں گل حق دی ساوال
ہے میں شاکر تینوں گل حق دی ساوال
ہے کہ کہ کہ کہ

باب نمبر16

شان امام احررضا

<del>鑗鑗鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴</del>

سامعين ذي اختشام!

آج کی اس بارونق محفل میں ہر ملی کے تاجدار، عاشقوں کے سردار، سنیوں کے دلدار، فیض سرکارون اللہ کے طلبگار، عالی وقار، صاحب کردار، امام احمدرضا خال ہر بلوگ کی ملی، نرہبی، دینی، فکری، اصلاحی، خدمات کوخراج تحسین پیش کرنے کیلئے انعقاد پذیر ہے۔اللہ عزوجل سے دعاہے کہ میں اپنے اسلاف کے قش قدم پر چلنے کی توفیق عطافر مائے (آمین)

جناب بنده!

بر ملی شریف ہندوستان کا ایک شہر ہے بر ملی شہر کے علاقہ'' سوداگراں'' کے ایک محبت سرکار اللہ ہے۔ سرشار باعمل علمی خاندان میں، مجدد دین وملت، شہنشاہ بریلی شریف امام احمد رضاً بیدا ہوئے جن کواللہ عزوجل نے باطل اور فاسق قوتوں کو پاش یاش کرنے کیلئے چن کیا

ویسے تو اللہ عزوجل نے ہر دور میں دین متین کی خدمت کیلئے بے شار نفول سے
اپ دین کی خدمت اور بھکے ہوئے لوگوں کوراہ صححہ دیکھانے کا کام لیا، جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر گی۔۔۔۔۔حضرت با فریدالدین گنج شکر ہسید حضرت بیرسید جماعت علی شأہ ہس۔ حضرت بیرم ہم علی شاہ ہس۔ حضرت میاں شیر محمہ ہست ما ما محمد میں ماہ ہماری سنیوں حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری ۔۔۔۔۔ علامہ امام الشاہ احمد نورائی ہیں ان ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی امام احمد رضا ہر بلوی گی ہے جنہوں نے عرب وعم کے مسلمانوں کی رہبری اور رہنمائی فرمائی جب ہر طرف بدعقیدگی کا سیلاب تھا، صراط مستقیم سے دوری اور لوگوں کوروح وین سے دور کرنے کیلئے جگہ جگہ تباہی کے سامان دستیاب تھے۔ جب عقائد باطلہ کی زدمیں آکر لوگ نور مصطفیٰ عیائی کا انکار کر رہے مستیاب تھے۔ جب عقائد باطلہ کی زدمیں آکر لوگ نور مصطفیٰ عیائیہ کا انکار کر رہے تھے، عقائد باطلہ کی خت آئدھی نے ہر طرف ماحول ناخوشگوار کیا ہوا تھا مزید کی فتنوں نے جنم لیا۔ مثلاً دھوکہ دہی سے ہندوستان پر انگریزی قبضے اور ہمارے اسلامی ملک ترکی میں اسلامی خلافت کا خاتمہ ہور ہاتھا

اليه مين جس عظيم ملغ عظيم رہبر نے صدائے تن کانعرہ بلند کیاوہ کون تھا؟

وہ بلندمقام ہستی، سنیت کی شان، سنیت کی جان، کردار میں بے مثال، صفات میں با کمال، فقیہہ بے بدل رہبر بے مثل، حق شناس، بندہ نواز، حضرت امام احمد رضا بریلوگ کی ذات گرامی ہے

كون إمام احمد رضا .....؟

جو ﷺ نقیہہ بھی ہیں، متقی کی بھی ہیں ہیں جو ہے نمازی بھی ہیں عازی بھی ہیں ہیں جو ہی نمازی بھی ہیں ہیں عائل بھی ہیں جو ہی محدث بھی ہیں، محقق بھی ہیں محدث بھی ہیں، محقق بھی ہیں جو ہی مفکر بھی ہیں، مدبر بھی ہیں جو ہی عالی مقام بھی ہیں، مارے امام بھی ہیں جو ہی فیض کا سیلاب بھی ہیں، عارے امام بھی ہیں جو ہی سنیت کی شان بھی ہیں، علم کے ماہتاب بھی ہیں جو ہی سنیت کی شان بھی ہیں، دین کے ترجمان بھی ہیں جو ہی حقائق کی جان بھی ہیں، ناموں رسالت کے پاسبان بھی ہیں جو ہی سرکار کے ثاء خوال بھی ہیں، صاحب عرفان بھی ہیں جو ہی سرکار کے ثاء خوال بھی ہیں، صاحب عرفان بھی ہیں جو ہی سرکار کے ثاء خوال بھی ہیں، صاحب عرفان بھی ہیں جو ہی سرکار کے ثاء خوال بھی ہیں، صاحب عرفان بھی ہیں جو ہی سرکار کے ثاء خوال بھی ہیں، صاحب عرفان بھی ہیں جو ہی سرکار کے ثاء خوال بھی ہیں، صاحب عرفان بھی ہیں

ہاں!ہاں!میرےامام،امام احمد رضا خاں بریلویؓ جوسفیرعشق مصطفیٰ بھی ہیں اور'' غلام' 'محمد مصطفیٰ علیہ بھی ہیں:

ہم سب کے امام، امام احمد رضافاں بریلوی جن کے علم کامقام بر العلوم .....جن کا بیان آسان مفہوم .....جن کی شان امام عرب وعجم .....جن کی عظمت پیکر علم وحلم .....جن کے جہاد وہا بیت دیو بندیت، مرزائیت کی تباہی .....جن کا بولنا، حدیث سرکار کی تفییر .....جن کا پیغام تعلق رسالت کی مضبوطی .....جن کی لاکار و قبل جاء المحق و زهق الباطل کی تصویر، جن کی تخریر قرآن و حدیث سے مزین .....جن کی تقریر آیات خدا اور حذیث مصطفی .....جن کی عادت نوازش اور عنایت بین گی مگر بلند

فکر .....جن کی زندگی رفعت کانثان .....جن کاشام کار''سلام رضا'' مصطفیٰ جان رحمت په لاکھوں سلام شمع برم مدایت په لاکھوں سلام شمع برم مدایت په لاکھوں سلام کے خرش تا فرش ہے جس کے ذیر تکیں اس کی قاہر ریاست په لاکھوں سلام

جناب بنده!

حضرت امام احمد رضا ہر بلوگ نے اپنی مبارک زندگی کی ساری سانسیں خدمت وین کیلئے وقف فرما کمیں۔ آپ کے مبارک دور کے اندر جہاں جہاں بھی مسلمانوں کو کسی مسلئے میں آپ حضرت کی ضرورت پڑی تو آپ نے ایک مردمومن، عالم باعمل، ہونے کے میں آپ حضرت کی ضرورت پڑی تو آپ نے ایک مردمومن، عالم باعمل، ہونے کے ہر فاص وعام کوزیارت کی دعوت دے رہی ہے۔ اور حضرت امام احمد رضا ہر بلوگ کی علمی عملی فاص وعام کوزیارت کی دعوت دے رہی ہے۔ اور حضرت امام احمد رضا ہر بلوگ کی علمی عملی جملی فاری میں ہے۔ تاریخ کے اور اق کو کر داننے سے جمیس سے پہتے چاتا ہے کہ حضرت امام احمد رضا ہر بلوگ تھیں بلند فکر شخصیات نے اس وقت ہمیں سے بیتہ چاتا ہے کہ حضرت امام احمد رضا ہر بلوگ تھیں بلند فکر شخصیات نے اس وقت اپنے زور قلم اور تو تعلم سے اپنی تحریوں اور تقریروں سے عملی جہاد فرمایا

جب فرقہ وارانہ فضاء نے تمام اسلامی معاشر ہے کواپی لیسٹ میں لے لیا تھا برعقیدگ کے سیلاب نے مسلمانوں کو دررسول آلین ہے ہٹانے کیلئے تو حیدی آڑ میں ،سید کا نئات علیہ کے اختیارات نبوت و رسالت وعقیدہ ختم نبوت ، جان رحمت آلین کا بعطائے خداوندی امورغیبیہ پرمطلع ہونا آپ آلین کی ذات مبارکہ کی نورانیت کا انکار اور صیغہ خطاب سے آپ سرکا توالیہ کے حضور بدید دودوسلام عرض کرنا ، اور سرکار دوعالم آلین کی ذات مبارکہ کی فورانیت کا انکار اور صیغہ ذات مبارکہ کی فورانیت کا انکار اور صیغہ فرطاب سے آپ سرکا توالیہ کے حضور بدید دودوسلام عرض کرنا ، اور سرکار دوعالم آلین کی فور میں اور التجاوی میں بطور وسیلہ بارگاہ قد دسیت میں پیش کرنا ، ذات سرکا توالیہ کوا بی دعاوی اور التجاوی میں بطور وسیلہ بارگاہ گریہ دوسیت میں پیش کرنا ، ذات سرکا توالیہ کو معطر رکھنا جب بیسب خاص امور سے روگر دائی کرنے والے اور مسلمانوں کے عقائد کو خراب کرنے والے ، جگہ جگہ سے سراخصانے کے تو میرے امام بلکہ ہم سب کے امام ، امام احد رضا خاں بریلویؒ نے ایسے لوگوں کو جو

مسلمانوں کواصل راہ سے ہٹا کر غلیظ راہ دیکھانا چاہتے ہے۔صدائے تن بلندفر مائی اور ان لوگوں کے ناپاک ارادوں کوریزہ ریزہ کر دیا۔ آقائے دوعالم الله کی عظمت وشان نورانیت علم غیب، حاضر و ناظر اور ندائے یارسول الٹھالی پرایسے مضبوط اور بے مثال دلاک پیش کئے جوعقا کد باطلہ اوران کے بانیوں کے منہ موڑ دے

ادر پاک وہند ہی نہیں بلکہ عرب وعجم کے مسلمانوں کو سرکا تطابیہ کی عظمت ورفعت اور محبت کا ایسا جام پلایا کہ آج سنیوں کا بچہ بچہ بحضور سرور کا کنات علیہ ہے بیاں کہ آج سنیوں کا بچہ بچہ بحضور سرور کا کنات علیہ ہے بیاں کر ہاہے مصطفیٰ جان رحمت یہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت یہ لاکھوں سلام مسلم شمع برم ہدایت یہ لاکھوں سلام

(آقاکى آل کاذکر)

جیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا

( آ قاعلین کے عظمت وشان کا ذکر )

اصالت كل ، امانت كل ، سيادت كل ، امارت كل مكومت كل ، امارت كل مكومت كل ، ولايت كل ، خداك يهال تمهارك لئ

(سرکاردوعالم العظیمی کی رحمت کافر) جس کی دو بوند ہے کوٹر وسلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی

(صبیغهٔ خطاب لیمنی (باحرف ندا) کاؤگر) مرکش جویتے ماک ہوئے دنمن جویتے قائل ہوئے مسحور کن تقاممی قدر''یا مصطفیٰ'' لہجہ نیرا

(سرکا تواقیہ کی نظر کے شہد ہے اپنی ایک میٹی نظر کے شہد ہے چئے وارہ زہر مصیبت سیجئے وارہ کرماوالیہ کا ذکر ) (رضائے سرکا تواقیہ کا ذکر ) خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد علیہ خدا جاہتا ہے رضائے محمد علیہ خدا ہے۔

(سرکا بولیسی کی شب معراح کی تیاری کاذکر) خدا ہی دے صبر جان برغم وکھاؤں کیوں کر تھھے وہ عالم جب ان کوجھرمٹ میں کیکے قدی جنال کا دولہا بنا رہے تھے وہی ابتک چھلک رہا ہے وہی تو جوبن میک رہا ہے نہانے میں جو گراتھا یانی کٹورے تاروں نے بھر کئے تھے بحا جو تلوؤں کا ایکے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روعن جنہوں نے دولہا کی یائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے حضرت امام احمد رضا بربلوی مرصغیر کی چند برگزیده اور مایه ناز جستیوں میں شار ہوتے ہیں۔میرےامام،امام احمد رضانهایت ذہین ،تقویٰ اور یارسائی میںمتاز،علم فقه پر پوراعبورر کھنے والے، آپ کاعلم بحرکی حیثیت رکھتا تھا مگر پھر بھی فتو کی لکھتے وقت یابات کرتے وقت نہایت احتیاط سے کام لیتے تصاور اللہ عز وجل نے آپ کوشاعری کا ہے مثال ملکہ عطا فرمایا آپ کا ایک خاص وصف سرکار دو عالم النظیم سے بے پناہ محبت ہے۔امام احدرضائے محبت کے الفاظ کو جوڑ جوڑ کریے شارمحبت بھری سر کا تواہیے کا تعتیں لکھی ہیں ، اتنی خدا دا دصلاحیتوں اور اینے علوم میں مہارت تا مہ حاصل ہونے کے باوجودا کنز فرمایا کرتے تھے کہ نعت سرکار دو عالم اللہ اللہ الکھنا تیز دھار تلوار پر چلنے

کے مترادف ہے کیونکہ اگر ذرائی بھی زیادتی ہوجائے تو شرک کا ڈر ہے جو کہ نا قابل معافی ہے اوراگر ذرائی کی ہوجائے تو سر کاریائی کی شان میں ہے ادبی کا خدشہ ہے جس سے سارے اعمال ضائع ہوجائے ہیں آپ نے بارگاہ سر کارِ دوعالم اللہ کے نقطیم و تکریم کا ذکر گاہے بگاہے اپنی شاعری میں ضرور کیا جس طرح امام احمد رضاح مین شریفین کی زیارت کے لئے جانے والوں کو ادب واحترام کی تلفین یوں فرماتے ہیں۔ حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے جلنا ارے سرکا موقعہ ہے او جانے والے

بان! بان! بلكهاييغ سار \_ے كلام مين:

امام احمد رضا "سركا تولیسته ..... كے گورے گورے ماتھوں كا ذكر كرتے ہیں امام احمد رضا "سر کا بولیسیم ..... کے رخ انور اور دالیل زلفوں کا ذکر کرتے ہیں امام احمد رضا "سركالعليكية ..... كي الم نشرح سينے كا ذكر كرتے ہيں امام احمد رضا "سركالوليكية ..... كے محبوب شہر مدينے كا ذكر كرتے ہيں امام احمد رضا "سرکا توانیجی " .... کے نور نور مبیں کا ذکر کرتے ہیں امام احمد رضا "سرکا توانیخ ..... کے پیارے چیرہ حسیس کا ذکر کرتے ہیں ، کے سوئے عرش جانے کا ذکر کرتے ہیں امام احمد رضا "سركا تلك ... امام احمد رضا "سركا يولينيني ..... كے خوش ہونے مسكرانے كا ذكر كرتے ہيں امام احمد رضا "سرکار میلینیم ..... کے گنبدخصریٰ کے ہر دیوانے کا ذکر کرتے ہیں امام احمد رضا "سرکا میلانیمی ..... کے قیامت میں شفاعت فرمانے کاذکر کرتے ہیں ا حضرت امام احمد رضا خاں بربلویؒ کے کلام نے ملت اسلامیہ باک وہند کی کثر ت كثيره كے قلوب و اذبان كو ہلا كرركھ ديا۔ آپ" كے قلم سے نكلے ہوئے كلام نے مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول مقبول میلائٹی کی شمع روش کرنے میں ایک اہم کر دار ادا كيا\_حضرت امام احمد رضا" جس ست آكت بين سك بنها ديئے بين \_ آج وفت كى ما نک اور تقاضا بہی ہے کہ امام احمد رضا بربلوی کی خدمات کوسکولز کالجز اور یو نیورسٹیز کے کورس میں بطور اسباق شامل کرلیا جائے تا کہ آنے والی سلیس اسینے بررگوں اور

رہنماؤں کی سیرت وکردار ہے رہنمائی حاصل کرسکیں۔

عالی خلق و محبوب خلق ، عاشق امام الانبیاء، امام احمد رضا بریلوی کی دین ، علمی ، فکری ، عالی خلق و محبوب خلق ، عاشق امام الانبیاء، امام احمد رضا بریلوی کی دین ، علمی ، فکری ، اصلاحی خدمات کاا حاطه آج کے مورّخ کا قلم کرنے سے قاصر ہے۔ یقیناً امام دین وملت بر الله عزوج لی خاص عطا اور خاص عنایت صرف عشق مصطفی الله الله باند ہور ہا ہے اس نعره کے محافظ و کی مساجد میں ، سنیوں کی محافل میں جونعرہ یا رسول الله باند ہور ہا ہے اس نعره کے محافظ و پاسبان ، نگاہ بلند ، مطالب کا سلاب جن کی کتاب حیات کا ایک ایک باب ایک ایک ورق روش نے اور تمام اُمت مسلمہ کو دعوت دے رہا ہے سرکار کی محبت کی دعوت … ، عاموس رسالت کے پاسبان بننے کی دعوت … ، عاطل کے آگے ڈٹ جانے کی دعوت … ، عشق مصطفوی میں جینے مرنے کی دعوت … ، مطال کے آگے ڈٹ جانے کی دعوت … ، عشق مصطفوی میں جینے مرنے کی دعوت … ، رضوی اور بریلوی بننے کی دعوت … ، آج کلام امام مصطفوی میں جینے مرنے کی دعوت … ، وشان کے گن گانے کا یوں درس ملتا ہے کہ احمد رضا میں کریم آ قاعلی کی عظمت وشان کے گن گانے کا یوں درس ملتا ہے کہ احمد رضا میں کریم آ قاعلی کی عظمت وشان کے گن گانے کا یوں درس ملتا ہے کہ احمد رضا میں کریم آ قاعلی کی عظمت وشان کے گن گانے کا یوں درس ملتا ہے کہ ا

میرے کریم سے گرفطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں در بے بہا دیئے ہیں تاجدار بریلی حضرت امام احمد رضا خال بریلوی فرماتے ہیں: "کون دیتا ہے دینے کو منہ جاہئے

دینے والا ہے سچا ہمارا نبی

میرے امام آیک سے عاشقِ رسول تھے جنہوں نے اپنے کرداروممل سے اہل اسلام کے سینوں کو عشق مصطنی الیائی کا گہوارہ بنادیا۔ آج بھی آپ کے نعتیہ کلام کو پڑھ کراور سن کر دلون میں محبت سرکار دو عالم الیائی کا جذبہ موجز ن ہو جاتا ہے آپ کے لکھے ہوئے ایک شعر سے عشق مصطفیٰ علیہ کی چاشی اور حلاوت حاصل ہوتی ہے آپ سرکار کے شہر طیبہ کا ذکر یوں فرماتے ہیں

جان و دل ہوش وخرد سب تو مدینے بہنچے تم نہیں جلتے رضا سارا تو سامان گیا امام دین ملت سسام احمد رضاً ہیں امر شریعت سسام احمد رضاً ہیں

فقيهه ..... امام احمد رضاً مين الحقائق ..... امام احمد رضاً مين قرآن أقارى ..... امام احمد رضاً مين تخصيت بروقار ..... امام احمد رضاً میں گفتار ....امام احمد رضاً میں سردار ..... امام احمد رضاً میں کے اسکار سام احد رضا ہیں ولدار ..... امام احمد رضاً مین تحریک ختم نبوت کے سیہ سالار ..... امام احمد رضائے ہیں مجدد دین وملت حضرت امام احمد رضا بربلویٌ کی مبارک زندگی کا اگرمطالعه کیا جائے تو پیته چتا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف خدمت دین سرکا روایتی ہی تھا یعنی پڑھنا، پڑھا نا ،محبت سر کا بطالیہ میں قلم کونعت یا ک لکھنے کی سعادت دینا، جہاں بھی ناموس رسالت پر كوئى حرف آيا تؤوبال صداع حق بلند كرنارضائ مصطفى عليه كوحاصل كرنے كيلئے تھا ہمیشہ کیلئے حضور علی ہے محبت کرنے والوں اللہ اور رسول کے دین کی خدمت کرنے والوں ،محبت آل رسول میلانی ہے قلوب اذبان کوتر وتازگی دینے والوں ، میں حضرت امام احدرضاخان بربلوی کانام سورج کی طرح روش رہے گا۔ اورسر کا تعلیقی کے دیوانوں ستمع رسالت کے بروانوں کو ہمیشہ کیلئے محبت سر کا تواہیے کا بدیبیغام سنا تارہے گا کہ:

(خورشید علم ، اما م احمد رضا بر بلوی )

سبان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ

احمد رضا کا تازہ گلتان ہے آج بھی

احمد رضا کی عمع فروزاں ہے آج بھی

خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی

کی جمہے ہیں

鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴

باب نمبر 17

شان والده

<del>鑗첋첋첋첋鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴鏴</del>

سامعین ذیثان ومهمانان گرامی!

الله عزوجل اوراً س کے رسول کے بعد اس دنیا میں انسان کومختلف رشتہ داروں سے واسطہ پڑتا ہے والدین ، بہن ، بھائی ، ججا، تایا ، دوست واحباب وغیرہ وغیرہ

اگر رشتہ داروں کی فہرست پکڑ کرسب کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کریں تو سب رشتہ داروں میں سب سے زیادہ مخلص اور معتبر رشتے دوہی نظر آتے ہیں ایک ماں کا رشتہ اور دوسرا باپ کا، باقی سب رشتے حتیٰ کہ سکے بہن بھائیوں کے رشتے بھی لین دین کے اصولوں پر مضبوط و کمزور ہوتے ہیں

میں مجلس اور \* چرماں باب میں بھی ہردو کی محبت کا مواز نہ کیا جائے تو اولا دیے حق میں مخلص اور \* جانثار باپ کی نسبت ماں ہی نظر آتی ہے

مال .....متا كالمجسمية ..... مان ..... چشمه رجمت كاخز انه

ماں کا وجود چاہے کسی چرند، پرند، یا وحثی جانور یا کسی درندے کی صورت میں ہو وہ ایک مکمل محبت والفت کی تصویر ہے اس کا رونگٹا رونگٹا اولا دے لئے خلوص کی سیجے تصویر ہے

قرآن کریم لاریب کتاب میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا دہاں ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک اور منیک برتاؤ کرنے کی تا کید فرمائی قرآن کریم کی میرتر نبیب عظمتِ والدین پرایک بین اور روش دلیل ہے ارشادر بانی ہے:

ارشادر بانی ہے:

وقضی ربک الاتعبدوا الا ایاہ و بالو الدین احساناً آ ترجمہ: اورائے محبوب اللہ آپکے رب نے فیصلہ فرما دیا کہتم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احجھا سلوک کرنا (کنز الایمان)

ایک اورمقام برقر آن کریم میں بوں ارشادفر مایا گیا:

واذا حذنا میناف بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احساناً ٥ ترجمه: اور یادکرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پخته اورمضبوط وعدہ کیا کہ اللہ کے سواکسی کی عباوت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا

پھرقرآن کریم نے والدہ کی عظمت پرروشنی ڈالتے ہوئے ماں کے مصائب کا ذکر فرمایا اور حضرت انسان کوتا کید فرمایا کہ وہ اللّٰہ رب العزت کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کا بھی شکر گزار ہوجس نے خود کو تکایف میں ڈال کراسکوجنم دیا اپنا آپ ختم کر کے اسکو زندگی گزار نے کا ڈھنگ سکھا دیا ارشاد ہوتا ہے

حملته امه وهنا على وهن

ترجمہ: اٹھائے رکھااسکواسکی مال نے کمزوری پر کمزوری، برداشت کر کے۔
سامعین کرام: توجہ فرمائیں اگر پیٹ کی خرابی کی وجہ سے ہمارے پیٹ میں ایک
تولہ وزن تقیل ہونے کی صورت میں رہ جائے تو ہم مضطرب ہوجاتے ہیں۔ ہماری
بیقراری اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ پیٹ پکڑ کرآئکھیں بند کر کے اور دوروکر اپنی تکلیف
کا اظہار کرتے ہیں گر مال کو دکھو

حملته امه وهنا على وهن

پورے 9 ماہ تولہ دو تولہ وزن نہیں ، سیروں وزن ہمارے وجود کا اٹھائے پھرتی ہے خود بیارے وجود کا اٹھائے پھرتی ہے خود بیارے مگرصبر وخل کی پیکر کو دیھو کہ چہرے پیٹھکن نہیں ، ول میں ملال نہیں ، بلکہ آنے والے بچے کیلئے دل میں محبت وشفقت کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا ہے میں کہتا ہوں۔ اے انسان اپنی ماں کا اخلاق دیکھاور ماں کے ساتھا ہے اطوار دیکھی جس ماں نے بچھے 9 ماہ بوجھ نہ تھا آج تواسے بوجھ تمجھتا ہے

جس ماں نے اپنی صحت کو ہر باد کر کے پورے دوسال تھے دودھ پلایا اور بوجھ نہ سمجھاافسوس آج تو اُسے بوجھ مجھتا ہے

جس ماں نے سردیوں کی شندی اور سردراتوں میں اُٹھا ٹھر کرتیرے بییٹا ب آلود
کپڑے صاف کئے تیرے گیلے بستر پرخود سوئی اور بچھے آ رام دہ بستر پرلٹایا کہ کہیں
میرے لال کو ٹھنڈندلگ جائے تو اُسے بوجھ بچھتا ہے جوآج اپنے قدموں پرچلتی ہے تو
اسے بوجھ بچھتا ہے جو تیرے بننے سے بنستی تھی تو اسے بوجھ بچھتا ہے افسوس ہے تیری
جوانی پراورنفرین ہے تیرے کردار پر،یا درکھ:

مال منى تے سب جك منياتے بہلامرشد مال ايہ

احادبیث نبوید: سرکار دوعالم الطبیقی کا در باراگا ہوا ہے ایک صحابی رسول سامعین گرامی قدر به صحابی رسول کا ذکر آیا تو دل جا ہتا ہے ان کی شان بھی بیان کرتا چلوں، کوئی عبادت وریاضت سے ولی بن سکتا ہے غوث بن سکتا ہے، قطب وابدال بن سکتا ہے، متنی و پر ہیز گار بن سکتا ہے لیکن صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی وہی بنتا ہے جس نے حالت ایمان میں سرکار کی ظاہری حیات میں حضور کود کیچے کرکلمہ پڑھا۔جنہوں نے قرآن كريم پر ها تو قرآن والے كوريكها، نماز برهي تو واضحيٰ كے چرے والے كى زیارت کی کیاشان ہے صحابہ کی کیابات ہے صحابہ کی ، فجر کو حضور کا دیدار ..... ظہر کو حضور کا دیدار....عصر کوحضور کا دیدار....مغرب وعشاء کوحضور کا دیدار.....سفر وحضر میں . حضور کا دیدار .....انهیس سر کار کی دید کی صورت میں ہرضیح عیدمیسرتھی صحابه وه صحابه جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی

نبی کا ذکر کرتے تھے نبی کی دید ہوئی تھی

ہاں تو میں عرض کرر ہاتھا در بار نبوی میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور عرض کی: الحديث يارسول الله سب لوگول ميں ميرے حسن سلوك كاسب سے زيادہ حفدار کون ہے؟ سرکار نے فرمایا اُمُنک ، تیری مال ، صحافی نے دوسری مرتبہ عرض کی آتا َ پھر کون .....فرمایا اُمُٹک تیری ماں ، صحابی نے تیسری مرتبہ عرض کی آتا شم من پھر کون فرمایا اُمنیک تیرے حسن سلوک، تیری عنایات اور تیری نرم خوتی کی سب لوگوں میں سب سے زیادہ تیری مال حقد ارہے

صحابی رسول نے چوتھی مرتبہ عرض کی آقائے من ماں کے بعد کون فرمایا اب و ک (تيراباب) (سبحان الله عزوجل)

حدیث مبارکه میں شان وعظمت اور فضیلت ورفعت کے تین در ہے مال کودیئے محيح اورا بيك حصه باب كوعنا بيت فرمايا حميا

جس دے سیلے عمل نہ کوئی اوہ کرے زیارت مال وی رب رسول نداوس تے راضی جیرو اکرے ندعزت ماں وی

ماں دی قدر اولیں بجھائی جہنے مجھی عزت ماں دی اعظم نمیں اصحابی بنیا چھڑ ﴿ کے خدمت ماں دی

الحدیث: ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکر عمرہ کی اجازت کے طلب گار ہوئے۔عرض کی آقا اجازت دیجئے میں بھی عمرہ کی سعادت حاصل کرلوں۔ فرمایا ماں باپ زندہ

كوئى ہے؟ عرض كى تا تا تہيں فرمايا جاؤ گھر چلے جاؤاور مال كى خدمت كرواورسنو:

جس نے ہرتے این الب کو مبت سے ایک مرتبد یکھا، اس کیلئے ایک مقبول جی کا تواب ہے۔ صحابی جھوم المحصے اور عرض کی آقا اگر کوئی سات مرتبہ دیکھے فرمایا جس نے دن میں

سات مرتبد مان، باب کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا اس کیلئے سات رجے کا تواب اور

سنواللدعز وجل کی رحمت بردی وسیع ہے اس کی رحمت کے خزانوں کے دریا ہروقت

جاری رہتے ہیں۔جس نے سومر تبدون میں اپنے والدین کی طرف پیار سے ویکھا تو

اس كيلي سوج كا تواب ہے۔ايباج جس كى قبوليت ميں كوئى شك نہيں اورجس كا

تواب خودرب كائنات الني شايان شان لكصناب (سبحان الله عزوجل)

ا كي اورمقام برقرمايا: النظر إلى وجه ابويه عباده

ترجمہ: ماں باپ کے چبرے کی طرف دیکھناعیادت ہے

قربان جائیں ماں باب کی شان کے جن کومحبت سے دیکھنا عبادت تھہرے جن کی زیارت سے جج مبروراور جج مقبول کا تواب ملے۔

سامعين كرام:

توجہ فرمائے ہم بہاں سے لاکھوں روپہدلگا کر تعبیۃ اللہ کے حضور روئے ہیں وہاں جا کر احرام باندھ کر لبیک کی صدائیں لگاتے ہیں اللہ کے حضور روئے اور کر گراتے ہیں جانی اور مالی قربانی ویتے ہیں اور اللہ عزوجال کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کی دعا با تکتے ہیں کی رضی ہوتو وہ قبول کر سے کی دعا با تکتے ہیں کی مرضی ہوتو وہ قبول کر سے اس کی مرضی ہوتو وہ قبول کر سے اس کی مرضی ہوتو وہ نہول کر لیکن قربان جا تیں ماں باپ کی زیارت سے اس جم کا تو اب ماتا ہے جس پر قبولیت کی مہر عرش ہریں سے لگ کر آتی ہے اور پھر کعبتہ اللہ کا

ج کرنے سے اگر ج قبول ہو جائے تو وہ بے نیاز رب فرشتوں سے اسکا ثواب کھوائے اور مال ہاپ کی زیارت سے جوثو اب ملے اللہ عز وجل اپی شایان شان اسکا ثواب خود لکھے اور جس کا ثواب خود رب لکھے پھراس ثواب کی شان و آن کا خود انداز ہ کرلیس کہ اس کی کیا شان ہوگی (سبحان اللہ عز وجل)

الحدیث سرکارنامدار شفیح روز شار، تا جدار عرب و عجم، والی بطحاء کافر مان عالیشان ہے الحدیث: الحنة تحت اقدام الامھات ترجمہ: جنت ماں کے قدموں تلے ہے ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں ہے حال مضطرب ہے میرے آقانے بڑے مشفق انداز میں پوچھا اے میرے پیارے صحابی تم کیوں پریشان ہوع ض کی آقا۔ آپ کے غلام نے پچھ عرصہ پہلے منت مانی تھی کو الی تم کیوں پریشان ہوء فی آقا۔ آپ کے غلام نے پچھ عرصہ پہلے منت مانی تھی کہا گرمیرافلال کام پورا ہوجائے تو میں جنت کی چوکھٹ کو گومٹ کو میں کہ جنت کی چوکھٹ و کرم سے میری منت تو ہوتی ہوگئی ہے۔ پریشان اس لئے ہوں کہ جنت کی چوکھٹ کیسے چوموں جنت تو ساتوں آسان او پراور عرش بریں کے بنچے ہے اور پھروہ تو مرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے ہی میسر آگیگی اب آپ کی بارگاہ میں کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے ہی میسر آگیگی اب آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ میں کیا کروں۔؟

حضور مسکرائے اور فرمایا۔ تیرے ماں باپ ہیں۔ صحابی نے عرض کی آتا دونوں ہی وفات پاچکے ہیں۔ فرمایا ان کی قبریں ہیں عرض کی آتا ہیں فرمایا جاؤا ہے ماں باپ کی قبروں پر چلے جاؤا وراپنی منت پوری کرلو۔ یارسول الٹھالی وضاحت فرما کیں فرمایا۔ اے میرے پیارے صحابی اگر تونے منت مانی تھی کہ جنت کے اوپر والی چوکھٹ کو چومو کے تو پھر باب کی قبر کے بیاد سے مانی تھی کہ جنت کے دروازے کی بیلی چوکھٹ کو چومو کے تو پھر ماں کی قبر کے پاؤں والا حصہ چوم لینا دروازے کی بیلی چوکھٹ کو چومو گے تو پھر ماں کی قبر کے پاؤں والا حصہ چوم لینا مردوازے کی بیلی چوکھٹ کو چومو کے تو پھر ماں کی قبر کے پاؤں والا حصہ چوم لینا مہاری منت بوری ہوجا گیگی فرمایا (سجان اللہ)

ای کے سرکارنے فرمایا البحنة تبحت اقدام الامهات (ترجمه) جنت مال کے قدموں تلے ہے

مال جاہے کافرہ ہو .... اس کے پاؤل تلے بھی جنت ہے

ماں جاہے فاسقہ ہو .....اس کے پاؤل تلے بھی جنت ہے
ماں جاہے فاجرہ ہو .....اس کے پاؤل تلے بھی جنت ہے
ماں جاہے گہزگاراور بدکردارہو .....اس کے پاؤل تلے بھی جنت ہے
ماں چاہے گہزگاراور بدکردارہو .....اس کے پاؤل تلے بھی جنت ہے
بلکہ میں کہتا ہوں، رب کعبہ گی شم ماں تو وہ عظیم جستی ہے اس کے پاؤل تلے جوتا ہو
مذہ منہ

یانه جوجنت ضرور ہے

زراتوجفر ما کیں حضور نے یفر مایا کہ المجنة تحت اقدام الامھات کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے یہ کیوں نفر مایا کہ جنت مال کی گود میں ہے جنت مال کے سرکے اوپر ہے اس لئے کہ اولا دکی نظریں اوپر ندائیں بلکہ مال کے احسان میں اس کی گردن اور نظریں مال کے قدموں کی طرف جھی رہیں فرمایا خبردار اگر جنت مال کے سرکے اوپر رکھی جاتی تو تیری نظر اس عظیم جستی کے سرکی طرف آٹھی تیری گردن اوپر اٹھی رہتی ۔ رب تعالی نے جنت مال کے قدموں تلے رکھ دی تا کہ تو اس کے سامنے جھکا ہی رہے عاجز رہے دیں تا کہ تو جات مار عادت مار کی تا کہ تو جات مار کی تا کہ تو جات مار عاد میں تھر کی تا کہ تو جات میں کر کی تا کہ تو جات میں تعالی کے خواد مار کی تا کہ تا کہ کی تا کہ تو جات کی تھر کی تا کہ تو جات کی تھر کی تا کہ تو جات کی تا کہ تو جات کی تا کہ تو جات کی تا کہ تا کہ تا کہ تو جات کی تا کہ تو جات کی تا کہ تا کہ

بلھاں ساک نے بندے دیے وجہ دنیا نہیں ہے ساک کوئی مال دے ساک ورگا پہر ہوئے ہوئے دا ولی ہوئے پیران دی خاک ورگا نئیں ہے مال دے پیران دی خاک ورگا

(كلام (مال عظيم مستى).

مال خواب محبت کی صحیح تعبیر ہے۔ ماں صدق و صفا کے لفظ کی تفسیر ہے

ماں مہرو وفا کی اک حسین تصویر ہے ماں کیا ہے سرایا جذبہ تعمیر ہے

سین اُلفت کی آبادی اُسی کے دم سے ہے۔ مگلشن عصمت کی آبادی اُسی کے دم سے ہے۔

ابنیاء بھی اس کی آغوشِ محبت میں لیے اولیاء بھی اس کے آخر دستِ شفقت میں لیے

> اتفتیاء بھی اس کے دامان عطوفت میں بلے اصفیاء بھی اس کے احسان ومروت میں بلے

اس کی خدمت سب پہلازم ہے بشر کوئی بھی ہو اس کی خوشنودی مقدم ہے حشر کوئی بھی ہو

جناب من!

ماں وہ عظیم اور پر خلوص ہتی ہے جس کے قدموں میں محبت اور شفقت اپنا سر جھکاتی ہے۔ ماں قدرت کا وہ انمول تخفہ اور گوہر نایاب ہے کہ جو ایک مرتبہ کھو جائے تو دوبارہ نہیں ملتی ماں وہ نعمت ہے جس کا وجود اولا دکیلئے سایہ رُحت ہے اور ماں ہی اولا دکی ایسی حریص ہے جس کے بیار میں خالصتا خلوص کی دولت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اور اولا دکے تحفظ کے ضامن ہونے کا تاج بھی ایک عظیم ماں ہی کے سر پہنچا ہے۔ ہمارے معاشرے میں مال عورت، کا ایک ایسا روپ ہے جو شہد کی طرح میں مال عورت، کا ایک ایسا اور بھول کی طرح نرم ونا ذک ہوتا ہے جس کی مہک اور منظاس پورے گھر کو پر کشش بنادیتی ہے۔ اور منظاس پورے گھر کو پر کشش بنادیتی ہے۔

ارباب علم ودالش!

ماں گھر کی ایسی زینت ہوتی ہے جس کے بغیر گھر ویران ، اُبڑی اور ہر یا دہشی
کا نمونہ پیش کرتا ہے ماں کا مقام ایک ایسا مقدس مقام ہے ماں کے علاوہ کوئی
دوسرااس مقام کو حاصل نہیں کرسکتا ماں آنکھوں کی شنڈک ہے اور و نیا کے اندروہ
نایاب پھول ہے جس کی خوشبو بھی ہمی ماند نہیں پڑتی ماں کے پیار کارچن ہمیشہ
ہرا بھرار ہتا ہے ہاں! ہاں! یہ ایک ایسا ہیرا ہے جواگر کم ہوجائے یا کھوجائے تو
پھرساری عمر دو بارہ نہیں ملتا ، پھراس کی اک شعاع حاصل کرنے کیلئے انسان عمر
بھر ستار ہتا ہے

جناب بنده!

ماں ایک جو ہر لمحہ بہلحہ بے لوٹ اور کبھی نہ مدھم پڑنے والا بیار کرتی ہے اور چاہے ظاہری کتناہی غصہ کیوں نہ اثر انداز ہور ہا ہو۔ مگراسکادل بل بل با، اولا دہی کیلئے دعا کو رہتا ہے نہ ہی کوئی او بیب، کوئی کالم نگار اور کوئی اجھے سے اچھا مؤرخ اس بیار کوالفاظ کے کوزے میں بند کرسکتا ہے اور نہ ہی کوئی بڑے سے بڑا منطق منطق کے استدلال کے تراز و میں اس پاک وشفاف جا ہت کا اندازہ کرسکتا ہے اور نہ ہی کوئی برق رفتار مقرر، ان الفاظ کومقرر انہ انداز سے ہمکنار کرسکتا ہے

(ماں گوہرنایاب)

ماں کی مامتا میں کیف ہی کیف ہے مرور ہی مرور ہے نور ہی شور ہے سکون ہی سکون ہے چین ہی چین ہی جائیں ہے عنایت ہی عنایت ہے تقدیل ہی تقدیل ہی تقدیل ہے عزایت ہی عزایت ہے تقدیل ہی تقدیل ہی تقدیل ہے عزایت ہی عزایت ہے تقدیل ہی تقدیل ہے اللہ میں تقدیل ہے اللہ میں تقدیل ہے اللہ میں تقدیل ہی تقدیل ہے اللہ میں تعدیل ہے ت

مار کی مامتامیں

انکار نہیں ایار ہے ایار ہے کے جینی نہیں قرار ہے کارار نہیں پیار ہے خزاں نہیں بہار ہے نفرت نہیں راحت ہے نفرت نہیں صدافت ہے حافت نہیں صدافت ہے

غم نہیں تسکین ہے ظلم نہیں رحم ہے زخم نہیں مرہم ہے

آس نہیں اخلاص ہے دوری نہیں کشش ہے درندگی نہیں زندگی ہے

# (مال کیاہے؟)

ا سمندر نے کہا ۔۔۔۔ مال کا دل ایک ایسی پسی کی مانند ہے جواولا دیے ہزاروں راز اسپنے سینے میں چھیالیتی ہے

البل نے کہا ۔۔۔۔ مال چن کا ایسا گلاب ہے جس کود کھے کردل مجل جاتا ہے جہ کہ کول ہے کہا جاتا ہے کہا ۔۔۔۔ مال ایک ایسا پرسوز راگ ہے جو ہر سننے والے کے دل کومولیتا ہے کہا ۔۔۔۔ مال ایک ایسا پرسوز راگ ہے جو ہر سننے والے کے دل کومولیتا ہے

#### (مال داپیار)

مانوال مانوال نے مانوال دا بدل کوئی نمیں مانوال باہجھ بہار بہار کوئی نمیں مال نمیں جس دی ادس دے لئی دنیا خار زار اے گلشن زار کوئی نمیں دوپ رب دا مال نول کہن دالے دانے کہن ہے کھر انکار کوئی نمیں دانے کہن دنیا نول کی ازما صائم ماری دنیا نول کی نمیں ماری دنیا نول کی نمیں مال دیدا پیار کوئی نمیں مال دے پیار ورگا دیدا پیار کوئی نمیں مال دے پیار ورگا دیدا پیار کوئی نمیں

## رضاعي مال كااحرام

فرمایا تمہیں پیتنہیں بیرمیری اماں حلیمہ رضی اللہ عنہا ہیں جن کا دود صفہارے پنمبرواللہ نے بیا ہے۔ صحابہ عقد فرماتے ہیں ہم حیران ہو گئے

#### (مال کی عظمت)

رب قادر کریم رجیم ایسا کوئی رجیم نمیں اللہ پاک ورگا بعدرب دے ساری کا تنات اندر دوجا کوئی شیں شاہ لولاک ورگا دنیا داری دے ساری رشتیاں دج کوئی ساک نمیں مال دے ساک ورگا پتر بھانویں زمانے داغوت ہودے نئیوں مال دے بیرال دی خاک ورگا

| مؤنمبر    | ضروري ما واشت                         | نمبرثار      |
|-----------|---------------------------------------|--------------|
|           |                                       |              |
|           |                                       |              |
|           | ·                                     |              |
|           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              |
|           |                                       |              |
|           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              |
|           |                                       |              |
|           |                                       |              |
|           |                                       |              |
|           |                                       |              |
|           |                                       |              |
|           |                                       |              |
|           |                                       |              |
| ~         |                                       |              |
|           |                                       |              |
| <b></b> . |                                       |              |
|           |                                       |              |
|           |                                       | _            |
| ·<br>     |                                       | <u> </u>     |
| <u> </u>  |                                       | _            |
|           | \[ \]                                 | <u></u>      |
|           |                                       | <u> </u>     |
|           | <u>. </u>                             | -            |
|           |                                       | ,<br>,,,,,,, |
| _         |                                       | ļ. <u> </u>  |
|           |                                       |              |

Marfat.com

| منخبر           | ضروری با داشت                         | نبرثار   |
|-----------------|---------------------------------------|----------|
|                 |                                       |          |
|                 |                                       | -        |
| · .             |                                       |          |
|                 |                                       | <u> </u> |
|                 |                                       |          |
|                 |                                       |          |
|                 |                                       |          |
| +               |                                       |          |
| $\neg \uparrow$ |                                       |          |
| +               |                                       |          |
| -               |                                       |          |
| +               |                                       |          |
|                 |                                       | $\dashv$ |
|                 |                                       |          |
| -               |                                       | -        |
| +               |                                       | _        |
| -               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | _        |
| +               |                                       | _ _      |
| +               | <u></u>                               |          |
|                 |                                       | _        |
|                 |                                       |          |
| -               |                                       | _        |
| <u> </u>        |                                       | _        |
|                 |                                       |          |
| <u> </u>        |                                       |          |
| <u> </u>        |                                       |          |
|                 |                                       |          |

Marfat.com

| منخد           | ضروری با داشت                          | تمبرتار                                      |
|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
|                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  |                                              |
|                |                                        |                                              |
|                | · ·                                    |                                              |
| 1              |                                        |                                              |
| 1              | <u></u>                                |                                              |
| <del> </del> - |                                        |                                              |
|                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                                              |
|                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                                              |
|                |                                        |                                              |
| $\dashv$       | ······································ |                                              |
|                |                                        | ·                                            |
|                |                                        |                                              |
|                |                                        | <u>.                                    </u> |
|                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                                              |
|                |                                        | _                                            |
| •              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                                              |
|                |                                        | <u> </u>                                     |
|                |                                        |                                              |
|                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | ļ                                            |
|                |                                        |                                              |
|                |                                        | <u> </u>                                     |
|                |                                        | _                                            |
|                |                                        | <del> </del>                                 |
|                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                                              |
|                |                                        | -                                            |
|                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  | <del> -</del> -                              |
|                |                                        |                                              |

Marfat.com

خادُ اللَّحِن قاري محرنو بدشاكر چشتی سے قلم کی ادنی سی کا وشیں حضورسر وركونين كي ميلا دشريف كي محافل كي ليكئے بے حدمفيدا ورضروري كتا،

# حرنقابت وخطابت كاذوق ركفنے والے حضرات كيلئے حسين تخفيہ

# قاری محرنو بدیشارچشی کرتو بدیشارچشی کرتام کا دنیاسی کا دنیالی کا د

استاذاله الحاج محداختر سدیدگ ( نیمل آباد )
صاحبز اده محدشهر یارقد دی ( کرایی )
محتر مصاحبز اده شلیم احمد صابری ( کرایی )
محتر مصاحبز اده حامیلی سعیدی السد تیدی ( لمان )
محتر م محدر فیق شیخ فریدی (حدر آباد )
محتر م سید محمد ابو ذر قادری ( کرایی )
محتر م سید محسین خیال ( لا بور )
محتر م سید محسن رضا قادری ( دیجید بلنی )
محتر م سید امید شاه گیلانی ( مرید کے )
محتر م سید امید شاه گیلانی ( مرید کے )
محتر م سید امید شاه گیلانی ( مرید کے )
محتر م سید امید شاه گیلانی ( مرید کے )

محترم قاری محدیونس قادری (لا ہور)
محترم سیدا کرم علی شاہ گیلانی (مرید کے)
محترم محدافتخار رضوی (شاہ کوٹ)
محترم طاہر عباس خضر محمی (جنیوٹ)
محترم طاہر ون شاہ ہمی (میانوال)
محترم محدر ماہد فرازاولی (میانوال)
محترم محد شاہد فرازاولی (موجرانوالہ)
محترم حافظ مجمل شین صابری (لاہور)

ملك يصفهورومروف نفتاع صرات كي مختلف محافل كي نقابتين





درى قران



























نزدشالیمَارگاردٌن بَاغْبَانْبُورِهِلَاهُور 0332-4300213 0315-4300213